

التفات فرمايية! الياآب جائة إلى؟ حضرت مبدي كون بول محي؟ كب وكهال اوركس طرح فاجر جول ميدا معرت مبدى كيماتدكون فوش تعيب بول مي؟ حضرت ميدى كاظهورس مقصدكيا بوكا؟ سائنس ومیکنالوجی کے اس فتنه خیز جدید دور پس نفاذ اسلام كيمشن من كوكركامياب مول كي؟ كياآپ جاناچا تي اي عے اور جمونے سے کی پیچان کیا ہے؟ حضرت مسيح عليدالسلام كبال تازل جول مي آب يم من ي تحيل كيلي تفريف لا تم مع؟ آپ كاساتهدىن كى سعادت كن لوكول كونعيب بوكى؟ مغرب كى محير الحقول مائنى ايجادات كے خلاف آ بعليالسلام كوكي في ماصل بوكى؟ (الليك ك دوسرى فرف و كيمة)



وجالی دستاویز، د جال کے جمنوا، د جالی علامات اسرائیل کی کہانی مشرق دمغرب کے لکھاریوں کی زبانی

مفتى الوكب اثناه تضور



# وَجِالِ (3)

د جالی دستاویز ، د جال کے جمنو ۱، د جالی علامات اسرائیل کی کہانی مشرق دمغرب کے کلھاریوں کی زبانی

### جمله حقوق طباعت بجق مصنف محفوظ ہیں

#### <u>ملے کے پی</u>ے

بیت السلام، ارد و بازار، کراچی فین: 021-32711878 دارالا شاعت، ارد و بازار، کراچی فین: 030-4501769 مکتیسید احرشهید، ارد و بازار، لا بور سوباکل: 0300-4501769 اوار ه تحقیقات اسلامی ، ارد و بازار، لا بور سوباکل: 051-5771798 محتب خاند رشید به راولپندی فین: 051-5771798 اوار چاانور، ملتان سوباکل: 0300-7332359 اسلامی کتاب گھر، فیصل آباد سوباکل: 0314-7693142 مروان موباکل بینفر ، مروان: موباکل: 0314-696344 مکتیسا جدید بر مرکورها سوباکل: 0315-5042131 مکتیسا جدید بر مرکورها سوباکل: 0321-5628333 مکتیسا جدید بر مرکی روق ، کوشد سوباکل: 0333-7434142 0333-7434142 نوارو تی مینگوره ، موات سوباکل: 0334-729070 در اخانی اسٹیشنز ز ، ایبات آباد سوباکل: 0334-8997011

المالكاني

#### وخيال (3)

| 9       | • د جال III، تمن پېلو(مقدمه)                  |
|---------|-----------------------------------------------|
| اوين    | وجالی نظام کے قیام کی دستا                    |
|         | 33-12                                         |
| 18      | 🕳 انوکھی دستاویز                              |
|         | • ''پلان'و''                                  |
|         | • فاش غلطيون كا تقابلي مطالعه                 |
| بمنو ا  | د جالی ریاست کے نامہریان                      |
|         | 55-28                                         |
| 34      | 🔹 عيش برستي ميں مبتلا مال دار تحكر ان وشيوخ   |
|         | • (1)ارون كاشاى خاندان                        |
| 35      |                                               |
| 36      | • خلاقب عثانيے سے بغاوت ميں اس خاندان كاكروار |
| 37      | • كما كى جنگ                                  |
|         | • عاصرونديند                                  |
| 41      | • باغی سے بغاوت                               |
|         | • فيصل وائز بين معابده                        |
| 43      | • دانشمندانه معام ای احقان شقین               |
| 44      | • غدارول كا انجام                             |
| 44      | • فيصل بن حسين                                |
| - ~150/ |                                               |

÷ 150/-- 236.

#### ونيال (3)

| • عبدالله عن سين                                          |
|-----------------------------------------------------------|
| • حسين بن طلال                                            |
| • ساومتمبر 1970ء (Black September) ع ساومتمبر 1970ء       |
| • 1973 على علم ترين غذاري                                 |
| • الحق رائن كَ ساته بها أن جاره                           |
| 54                                                        |
| • (3) الورحادات                                           |
| • مراجح وماً فذ                                           |
| وخالى ارياست كيمهريان يهمنوا                              |
| 78-58                                                     |
| • اردان ومضر كي تكران اور القدى كينادان راسما             |
| • عيش وعشرت كافتت                                         |
| • غرب رجماؤل اور مالدار شيوخ كاحال                        |
| • بوائي جهازون کي خريداري                                 |
| <ul> <li>بري جهازون کی خربیداري</li></ul>                 |
| * بلتدوبالاغادات                                          |
| • دور عمالك شرعر بشيوخ كي فنول ترجيال                     |
| • كرى كارون كارون كاخر يدارى                              |
| • ليبياش فريدارون كاياكل بن                               |
| • مشرقی وطی کی سقای لکنوری مار کیث                        |
| • وتَكُلِّ الرَّيُ الْمُ تَاسِدِ (DEMOGRAPHICSOF DUBAL) • |
| • پلاستك مرجرى اوركاميكس                                  |
| • ترقیص اخلاقی اقداری قیت پر                              |
| • غرب معلمانوں کے لیے باعث عبرت است                       |

#### (3) انتال

| 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul> <li>یبودی بینکول بی عرب حضرات کی سرماییکاری</li> </ul>           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • مآخذ ومصاور                                                         |
| انی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (اسرائیل کی کہ                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | د جالی ریاست :مشرقی محق                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99-80                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | د جالی ریاست:مغربی مفک                                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10-100                                                                |
| رمسلم محانی سے زادیے نظرے 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul> <li>"عالمي د جالى رياست" كا قيام اورابداف أيك غير</li> </ul>     |
| The state of the s | • مصنف كا تعارف                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • كتاب كانتحارف                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • دجال کا تخت                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • ایک د جال بادشاهت کا تیام                                           |
| ے وجود میں آیا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ھسهُ اوّل:اسرائيل <u>کي</u>                                           |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35-111                                                                |
| [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • صبونیت اسرائیل کوجنم دی ہے                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • اتحادیوں کی عربوں سے غداری                                          |
| يي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul> <li>صهیو نیول کی سیاه تاریخ اور قیام اسرائیل کی بنیاد</li> </ul> |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • صرونيت كروچرب                                                       |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • قیام اسرائیل کے لیے صبیونیت کے دو حرب                               |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • 1- مىلمانون كى نسل شى                                               |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | و د- محمولا برو مگذی                                                  |
| ىخالفتىن<br>ئالىقىتىسىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • انصاف پند يبود يون کي جانب سے صبيونيت ک                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |

# <u>فغال (3)</u> حسه ً دوم: فیلڈاسٹڈی 159-136

|                 | آر تھوڈو کس یہودی اور صبیونیت                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 41              | امرائیل میں پرلیس کا کردار                                   |
| 143             | اسرائيلي قاتل اسكوا ڈ اور غير ملکي ميڈيا                     |
| لمي رحم حالات46 | اسرائیل کی ترقی یافته معیشت اور عربوں کے قا                  |
| 149             | ، سابق السطینی قید یوں سے بات چیت                            |
|                 | · انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں                                 |
| 157             |                                                              |
| ائیل ہے فرار    | · هسه 'سوم: اسرا                                             |
| 167             | -160                                                         |
| 160             |                                                              |
| 165             |                                                              |
| 166             | <ul> <li>مستقبل میں کیا ہونے والا ہے؟</li> </ul>             |
| الى علامات      | يرا سرار د ج                                                 |
| 237-            | -168                                                         |
|                 | <ul> <li>سیلی علامت-سنبراتاج اور عجیب الخلفت جانا</li> </ul> |
|                 | • دوسری علامت-اکلوتی آنکھ                                    |
| 185             | • تيميري علامت- کلون                                         |
| 195             | • چوشی علامت- محون مین مقیدآ کله                             |
| 199             | • پانچوین علامت- سانپ اوراژ دها<br>خون                       |
| 203             | • چیشی علامت - کمویزی اور بذیال                              |
| .كان205         | • ساتویں علامت- برے کے سینگ، اُلو کے                         |

### ونإل(3)

|                            | <ul> <li>آتھویں علامت - ڈیل اسکوائر</li> </ul>                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                            | • نوین علامت-آگادر <del>شعل</del> ے                           |
|                            | • دسوي علامت- براسرار بند سے                                  |
|                            | • پېلاشىطانى بىندسە:666                                       |
| 222                        | • دوسرا شيطاني ہندسہ:322                                      |
| 224                        | <ul> <li>گیار ہویں علامت- اوندھی ٹوک والاستارہ</li> </ul>     |
| 226                        | <ul> <li>بارجوی علامت-الو کے کان</li> </ul>                   |
| قفدقعد                     | <ul> <li>ان علامات کے پھیلانے سے دجالی قو توں کا م</li> </ul> |
| 229                        | • دجال کے لیے میدان ہموار کرنا                                |
| 229                        | <ul> <li>شیطان سے مدوحاصل کرنا</li> </ul>                     |
| 232                        | • میلی اور آخری بات                                           |
| 232                        | <ul> <li>کہلی بات: مچی توبہ نہایت ضروری ہے</li> </ul>         |
|                            | • (2)اصلاحي طق عرفواي                                         |
| 234                        | • (3) جدیدیت کے جھانے میں نہ آئے ۔۔۔۔۔                        |
|                            | • (4) شربیت وسنت کوطر زحیات بنایئ                             |
| م سيحير                    | • (5) مسنون اعمال اورمسنون دُعاوَل كاامِتما                   |
| 236                        | • آخری بات: نظریهٔ جهاد کوزیده هیچی                           |
| ہے فطری قو تو ں کوسخر کرنے | وجانی ریاست کے قیام کے کے                                     |
| 247-237.                   | ربال رواك كالميسي كوششير                                      |
|                            | ن الميك واشرائ آر في فعل واشرتك                               |
| 242                        | _                                                             |
|                            | 0.11.02.02                                                    |
|                            | لارڈ کے تخت                                                   |
|                            | 5-248                                                         |
| 248                        | • میلی اورآخری بار                                            |
|                            |                                                               |

#### <u>(نال(3)</u>

| 249         | • جرانی اوب کی گازهی اصطلاحات                    |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 249         | • اختیاری اور غیراختیاری وجوبات                  |
| 250         | • عامبانه کارروائیول کے دو پہلو                  |
| 254         | • آخری دو باتی                                   |
| 256         | • اینٹ نہ سمی تو ذرّہ                            |
| ٠           | وحالي رياست كاخاتمه اوجهاوروجو بإب               |
|             | 261-257                                          |
| ن کے جوابات | د جال 1 اور 11 ہے متعلق قار ئین کے سوالات اور ال |
|             | 280-262                                          |
| 263         | • سورهٔ کبف کی آیات کی خاصیت                     |
| 264         | • حريين مين مخصوص علامات                         |
| 266         | • شكونيس شكرية                                   |
|             | • (1) تَعَرِّ ع جَنِل كامعداق                    |
| 267         | • (2) كيااصحاب كبف دوباروزنده بمول عيج           |
| 267         | • (3) د جال 1 كي احاديث كي تخريج                 |
| 268         |                                                  |
| 268         | • (2012(5) ميل کيا بوگا؟                         |
| 268         |                                                  |
| 275         |                                                  |
| 277         | • بندسون كافرق اور 2012 وكاسطلب                  |

### د جال III، تین پہلو

دجالی فتنے کے تین مراحل ہیں:

يبلے: حق و باطل اور چ وجھوٹ ميں فرق اور پيجان ختم موجائے گ

المر: باطل كوحق اورجموت كوج باوركروا ياجائ گا-

پھر: باطل پر بالجرهل اورجق پوسل سے بالجرشع كيا جائے گا۔

فتنے کے بیرتین مراحل تو اس سے پہلے بھی انسانی دنیا نے محدود اور جزوی طور پردیکھے میں الیکن بیرتینوں مرسطے بیکجا ہوکر پورے کرۂ ارض کو لپیٹ میں لے لیس، اور پوری شدت کے ساتھ لے لیس، بیاس سے بہلے کا مُنات میں، انسانی تاریخ میں نمین ہوا۔

ایک اور پہلو ہے بھی غور سیجے!

باظل کے غلبے کے لیے طاغوتی تو تیں ہر هم کا حرب استعال کرتی چلی آئی ہیں۔ ان ہتھکنڈ وں میں سر فہرست چار چیزیں ہیں جو سورہ کہف میں بیان کردہ چار واقعات کا مرکزی تلت ہیں بیان کردہ چار واقعات کا مرکزی تلت ہیں بیان افتد ارنے جری آزبائش میں مبتلا کیا۔ (۲) مال ودولت: اصحاب الجشاکا قصد سرمایدداری و مادیت پرتی اوراس کے میں مبتلا کیا۔ (۲) مال ودولت: اصحاب الجشاکا قصد سرمایدداری و مادیت پرتی اوراس کے بہتر میں تمثیل چیش کرتا ہے۔ (۳) عقل وظاہر پرتی: حضرت مولی و فضر علیما السلام کے قصد میں اس کی نفی سمحائی گئی ہے۔ (٤) فطری طور پردی گئی غیر معمولی تو تو آن کا استعارہ اور علیم استعال اور صالح قیادت کا استعارہ اور اسد طافت کا اظہار ہیں۔

یا جوج نے باجوج غیر معمولی تو توں کے غلط استعال اور فاسد طافت کا اظہار ہیں۔

 ه چاڻي بوريه

پراہل جن کا گھیرا وکریں ،ایسا''الد جال الا کبڑ' کے دور میں ہی ہوگا۔

ايك اورزاوية نظريهي ملاحظه موا

''سائنس' 'ما تھے بیس چھی فطری تو توں کے انکشاف کا نام ہے۔ جادو فیر ماہ کی فطری قو توں کے انکشاف کا نام ہے۔ جادو فیر ماہ کی فطری قو توں کے ناجائز استعمال کا نام ہے۔ انسانی نقسی تو تیس ( قوت خیال اور باطنی تصرفات ) بھی ایک فیرمرنی مؤثر طاقت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ شرکے نما بیدگان ان تینوں کو اپنی ایک مقلب و سینے پر تو استعمال کرتے رہے ہیں ، لیکن متنوں کا کرر بیجان ہوکر بھی کومنانے اور باطل کو فلب و سینے پر سی سیک متنوں کا سربراہ اور باطل کا دیوتا خروج کرے گا۔
'تل جا نمیں ، ایسا ای وور میں ہوگا جب بنتوں کا سربراہ اور باطل کا دیوتا خروج کرے گا۔
وجال 3 کے کیوں؟

ان تمن زادیہ بائے نظرے فتنہ دجال میں پوشیدہ وہ خطرناک مقمرات کی قدر بجھ میں آنے عالم بھی جن سے انہیائے کرام عیم السلام آگاہ کرتے چلے آئے ہیں۔ ان خطرات ہے آگاہ جو تفصیل جائی ہے ہیں۔ اس خطرات ہے آگاہ جو تفصیل جائی ہے ہاں کے لیے دجال اور الا کے بعدا وجال ان ان بھی شدمت ہے۔ یکھوگ د جال کا نام س کرناک بھوں چڑھائے ہیں لیکن بھی بیس آتا کہ امت کو اس فتنے کا شکار ہونے ہے بچانے کے لیاس فتنے سے واقف کروانے کے علاوہ اور کون سا ذریعہ موٹر ہو سکتا ہے؟ عصر حاضر میں جو معدود سے چندلوگ معاصر فتنوں پر کام کرر ہے ہیں، یہ کتابی سلسله ان شاء اللہ ان کے لیے سوج واقد کر کے نئے زاوید اور تحقیق وجہ ہے۔ کی سب ہوگا۔ جو قار کین اس کے سطور اور مین السطور کو ٹور سے پر مصل کے مائیس ان شاء اللہ باطل کے خلاف مزاحمت کی ہمت اور جن کی جمایت کا حوصلہ پر جو میں اور جن کی حمایت کا حوصلہ پر جو میں ان شاء اللہ باطل کے خلاف مزاحمت کی ہمت اور جن کی حمایت کا حوصلہ

اس جلد کے دو گتوں کے درمیان:

اس جلد کی ابتداد چالی ریاست کے قیام کی اس دستاویز کے ذکر سے کی گئی ہے جوؤیرہ صدی قبل مزتیب دی گئی ہے جوؤیرہ صدی قبل مزتیب دی گئی تھی ۔ اس کے بعد د جالی ریاست کے مہر بان ونا مہر بان ہمنواؤں کا ذکر ہے کہ کچھاوگ شعوری طور پر اور پچھال شعوری طور پر د جالی تو توں کا آلے کاربن جاتے

#### وخيال دي

ہیں۔ ان جمعوا وک کا تذکرہ ان کے نتش قدم پررہنے ہے بازر کھے گا۔اس کے بعدایک مشرقی تحقیق کار یے قلم ہے "اسرائیل کی کہائی اور ایک معربی محافی کی جانب ہے 'وجال ر یاست کا مشاہدہ' چیش کیا گیا ہے۔ پکھ لوگ د جالیات کے تذکر سے کو غیر ضروری سجھتے ہیں۔ انہیں علم ہونا جا ہیے کہ مشرق ومغرب کے شبیدہ اور فہیم صاحبان علم و تحقیق اس موضوع كوكس نظرے و يكھتے بين؟ خصوصاً كينيدين مصنف كي تحريرة چونكدامرا كيل كے نظيد ورب کے بعد کسی گئی ہے،اس لیے وہ ..... و جالی علامات کے بعد .... اس جلد کا زور دار ترین حصہ ے۔ آخر میں د جانی علامات کامفعسل مذکر وکمس کرے پیچلدختم کرنے کا اراد ہ تھا کہ دواور مضمون بھی''اشارتی زبان' میں قلم کی توک برآ گئے ، لہذا قارئین کے سوالات کے جوابات ے پہلے ان کو بھی لگادیا گیا ہے۔ان جوابات میں 2012ء کی حقیقت بر بھی تفصیلی وضاحتی بحث کی گئی ہے۔ وجال ا اور ١١ کی طرح "وجال ١١١" كے آخر ميں بھی كتاب كے مندرجات کی تصدیق کے طور پرتصوری شواہر پیش کے گئے ہیں اور سے بہے کہ ان بر پہلی دو جلدوں سے زیادہ محنت کی مگی ہے۔اللہ کرے کہ سیمنت قار کین کوفتوں کے خلاف کھڑا ہونے اوراج عظیم کے حصول کے لیے عزم دہمت پیدا کرنے کا ڈر دید بے۔

د جال 4 یا تی کھاور؟

واقعہ ہیے ہے کہ و جالیات کے پیمھے پہلوا بھی بھی (تین جلدیں کمل ہونے کے بعد بھی) تھنڈ تکیل ہیں اور راقم الحروف سے کام جاری رکھنے کا نقاضا کرتے ہیں۔ میں ممکن ہے کہ سے نقاضا و جال چہارم کی خاکہ سازی کا ذریعہ ہواور سی بھی ہوسکتا ہے کہ کسی اور نام سے تکیل یائے۔ یہ فیصلہ ہم اللہ کی رضا پر چھوڑتے ہیں۔

یا اللہ! جس چیز میں تیرے بندوں کا فائدہ ہو، وی جمیں کھا اور جس چیز میں ونیایا آخرے کی بھلائی نہ ہواس سے محفوظ فرما کی بھی و بنی غدمت کی تو فیق اور اس کی نافعیت تیرے ہی تیضہ قدرت میں ہے۔

شاەمنصور

ر پيچ الاول: ٩١٤٣٢ ، فروري: 1 201 ء

#### <u>و يال دئ)</u>

### دجالی نظام کے قیام کی دستاویز

''جمیں غیر یبود یوں کی تعلیم وتربیت اس طرح کرنی جا ہیے کہ اگر وہ ایسا کام کرنے لگیں جس میں بیش قدمی کی ضرورت ہوتو وہ مایوس ہوکر اس کوچھوڑ دیں عمل کی آزادی ہے پیدا ہونے والا تناؤ جب سي اوركي آزادي ي ظراتا يو قو توس كوشم كرويتا بياس مكراؤ ي حت اخلاقي مايوي اور نا کامی پیدا ہوتی ہے۔ان تمام حیلوں ہے ہم غیریہود یوں کو کمزور کر دیں مے اور وہ ہمیں ایس بین الاقوامي طاقت بنانے يرمجبور موجاكس محكد دنياكى تمام قوتين تشددكى راه اينائے بغيرآ بستدآ بستد ہمارے اندرضم ہوجا کیں گی۔ ہماری قوت میرطاقت بن حائے گی۔ آخ کے حکمرانوں کے بجائے ہم ایک ایسا ہوا قائم کریں مے جوسر کورنمنٹ ایرنسٹریشن کہلائے گی۔اس کے ہاتھ اطراف عالم میں چنے کی طرح تھیلے ہوں ہے۔اس کی تنظیم آئی بڑی ہوگی کہ اقوام عالم کوزیرکر کے ہی دم لے گی۔'' ( دستاه يزنمبر 4: ايك انتهائي يااختيار مركزي حكومت كاارتقايص: 203 ) ''ہماری سرگرمیوں مرتکرانی اور انہیں محدود کرنائسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہماری سیر مورنمنٹ (اعلیٰ حکومت، مادراحکومت) ان غیرقانونی حالات میں بھی قائم ددائم رہتی ہے جن کو "مطلق العناني" بيك سليم شدو توى لفظ ك ذريع بيان كياجاتا ب- مي اس بوزيش مي ہوں کہ آ ہے کوصاف طور پر بتا سکول کہ ایک مناسب دفت پر ہم قانون دینے والے ہول مے۔ ہم فیطے وسرائیں نافذ کریں گے۔ ہم چانسیاں دیں گے اور معاف نہیں کریں گے۔ ہم اسے

( دستاويز نمبر 8:صبيونيت كي مطلق العناني ص: 218)

من جےاب ہم سے چین لیا گیا ہے۔"

سپاہیوں کے سپرسالار کے طور پر قائد کے مقام تک پہنچے ہوئے ہیں۔ بہ قوستہ اراد ک کے بل ہوتے پر عکم انی کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دور ماضی کی ایک ایک طاقت دریارٹی کے تھے بڑے

<u> حيال (۲۱)</u>

ید دواقتباس جس کتاب ہے لیے سے بین، اس کے بہت ہے تام ہیں۔ اس کا مشہور نام

"پر دو کو کوئن" ہے۔ اردو میں اس لفظ کا ترجمہ" دستاوین" کے لفظ ہے کیا گیا ہے۔ درامسل
"Protocols" عرف عام میں اس سفارتی دستاویز کے مسودہ کو کہتے ہیں جو کی کا نفرنس میں طے

یکے گئے تکات پر مشتمل ہواور اس پر تقمد لئی دستاویز کے مسودہ کو کہتے ہیں جو کی کا نفرنس میں طے

یکہ شاور لفظ نہیں ہے، اس لیے ترجمہ نگاروں نے ہولت کے لیے اس کر قریب ترین معنی میں

"دستاویز" کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کتاب کا کھمل نام" زعلا نے صبیون کے منصوبوں کی

دستاویزات " ہے۔ کہم مترجمین اسے" مسیون کے دانا پر رکوں کی یا دواشین" کا عنوان دیتے ہیں۔

دستاویزات " ہے۔ کہم مترجمین اسے" مسیون کے دانا پر رکوں کی یا دواشین" کا عنوان دیتے ہیں۔

ہم نے اسے" دجالی ریاست کے قیام کا دستاویز کی منصوب" کا نام ویا ہے۔ اس کی دووجو ہات ہیں:

(1) ایک تو سے کداس میں جگہ جگہ" میر گور شنٹ" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کو "مطلق النان حکومت" " اس میں دو حقیقین النان میں دیا گیا ہے۔ کہ مختفین النان حکومت" " اس میں دو حقیقت اس ہے" عالی دجالی ریاست " مراد ہے جس اس کیا پر یات سے" میں دو حقیقت اس ہے" عالی دجالی ریاست " مراد ہے جس کا پا پر یتن سے روشلم میں صبیون تا کی پہاڑی کے قریب مقدی چنان کے گردہ وگا۔

کا پا پر یتن سے وقوام متحدہ مراد لیقے تھے ۔ سیکس درحقیقت اس ہے" عالی دجالی ریاست " مراد ہے جس کا پا پر یتن سے وقوام متحدہ مراد لیقے تھے۔ سیکس درحقیقت اس ہے" عالی دجالی ریاست " مراد ہے جس

(2) دوسرے اس لیے کداس میں جاہجا ''مطلق العنان بادشاہ'' کا تذکرہ ملتہ ہے کہیں اسے ''شاہ واؤ د'' کہا گئی ہے۔ کہیں ''مسائے کا بادشاہ'' یا ''خدا کا محبوب بادشاہ'' اور کہیں تمام دنیا کا عکم ان اور یا ہے جو'' انتہائی بارسوخ ترین شخصیت اور انتہائی بالفتیار مقتد راعلیٰ' ہوگا۔ بیتمام الفاظ دراصل'' دجال اکبر'' کے لیے استعمال کیے گئے ہیں جو ہیکل سلیمانی کے وسط میں بجھے'' تخت دراصل ''کر بید شکر بوری دنیا پر تکمرانی کا'' پیدائش ش'' استعمال کرے گئے ۔

اس عاجز کے ایک مضمون میں واضح کیا جاچکا ہے کہ "تخب واؤ دی" وہ پھر ہے جس پر حضرت واؤ دیا اسلام میٹے کر عبادت کرتے اور مناجات پڑھتے تھے۔ آج کل میتخد ملک برطانیہ فیرا جی شاہی کری کی نشست میں لگایا ہوا ہے۔ آگر برقوم اپنی تمام ترجدت پسندی اور روش خیالی کے باوجود" برطانیہ عظلیٰ" کی سلطنت کری کا راز اس میں مجھی ہے جبکہ قوم میمود آگر یہ کو اپنامحسن کے باوجود اس کی سلطنت کے اس راز کواس سے چھین چھیا کر امرائیل نشقل کرنا جا ہتی ہے۔

#### (3)

" سر گورنمنٹ" کے متعلق آپ او پر دوا قتبا سات ملاحظ فرما بھے ہیں۔اب ایک اورا قتباس دکھے لیجے جس سے بات کچھاورکھل جائے گی۔

رونوكول نمبر 4 مين بمين اليك" عالمي حكومت" كاذكر فيريجي يون لكها بوالماتا ب:

"جہاں طت وفد بہ کے لیے وسیح المشر ب عقائد نے احساسات ختم کردیے ہوں، ان طیقوں پر مطلق العنان نیس تو کس تم کی عکومت ہوئی چاہیے جوش بعد میں بیان کروں گا۔ ہم اس کے لیے ایک نہایت باا فتیار حکومت قائم کریں گے، تاکہ تمام طبقوں پر ہماری گرفت مضبوط ہو۔ ہم اپنی رعایا کی سیاسی زندگی کے لیے نے تو انین مرتب کریں گے اور تمام اُمورا نبی کے مطابق سطے کریں گے دان قوانین کے ذریعے غیر یبودیوں کی دی ہوئی خور تاری یا در دعایتیں آیک ایک کریے چھین کی جائمیں گی اور ہماری بادشا ہت کی مطابق العنانی کا طرح اشیاز میہوگا کہ ہم کی وقت اور کی ہمی جم کھی خیر یبودی خلنے کی صلاحیت دیکھتے ہیں۔"

(وستاه يز4 ، قوم يبود كم مقدر كى رياست بص: 199)

بیکل تین اقتباسات ہوگے۔ اس کے بعد ''مطلق العنان بادشاہ'' کے متعلق بھی تین اقتباسات ملا خطفر مالیجیے۔ پھر ہم آ کے چلیں گے اور اس بات کو بھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے عام مترجمین اورمحققین ہے ہے کر اس کتاب کو ایک اگ نام کیوں ویا ہے؟

'''اب میں دنیا بجر میں' "ناہ داؤ'' کے خاندان کی حکومت کی جزوں کی مضبوطی کا طریقہ کار بیان کروں گا۔ اس مقصد کے لیے سب ہے پہلے اس فلنے کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جے دنیا میں' قد است پری کی کی روایات'' کو قائم رکھنے کے لیے ہمارے' فاضل را ہنماؤں' نے اپنایا اور سے دہ فلنف ہے جس سے انسانی فکر کی را ہیں متعین کی جا کیں گی۔ واؤ دکی نسل سے پہھے افرادل کر بادشا ہوں اور ان کے ورثا کا انتخاب کریں ہے ، گر اس انتخاب کا معیار آبائی وراغت کا حق نہیں ہوٹی نظر رکھا جائے گا کہ وئی اور فقص ان رموز ہے آگا ہذہ ہو سکے ۔ اس طرز عمل کا منشا و مقصد ہیں ہے کے سب اوگوں کو بیلم ہوجا ہے حکومت کا کا روبار ان کے بیروٹیس کیا جاسکا جنہیں اس' دفیا ہے

### <u> زجال (3)</u>

فن کے خفیہ مقامات'' کی سیر نہیں کرائی گئی۔''

(وستاويز24،شاه داؤ د کی حکومت کاانتخام مس: 307)

اس اقتباس مین' قدامت بریتی کی روایات''،' فاضل را ہنماؤں کا اختیار کر د وفلے فه''،' داذ و کی نسل کے پچھافراد'' اور'' ونیائے فن کے تفیہ مقامات کی سیر' جیسی خفیہ یہودی اصطلاحات استنعال کی گئی جیں۔ بالخصوص آخری اصطلاح تو انتہائی ذومعنی ہے اور یہودی سر ی علوم یعنی خفید روحانی علوم جو نیم جادوئی اور نیم شیطانی ہوتے ہیں، ہے واقفیت یا تعارف کے بغیراس کامفہوم مسمجھانہیں جاسکتا۔ بہرحال اس اقتیاس کا مرکزی خبال'شاہ داؤ ذ' کی حکومت کی جزیں مضبوط کرنے کے گردگھومٹا ہے۔ اگلے اقتباس میں ہم مطالعہ کریں مے کہ انسانوں کی ایک مخصوص نسل سے تعلق ر تحضر واللاية المطلق العنان بادشاه التي نسل محاملاه ودوسر بانسانول يسي كياسلوك كري كا؟ ''موجودہ خداشناس اورشر پیندمعاشروں کے حکمرانوں (جنہیں ہم بیت ہمت بنا چکے ہوں عے ) کی حکہ لینے کے لیے جو محفق جارا بادشاہ ہے گا ، اس کا سب سے پبلا قدم اس خداشنای اور شریبندی کی آ گ کو ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کرنا ہوگا۔اس مقصد کے لیےان موجودہ معاشروں کوکھل طور سرتاہ کرنا ہوگا خواہ اس مقصد کے لیے اے کتنا خون خرابے کرنا پڑے ۔ صرف ای صورت میں اس کے لیےان معاشروں کو نئے سرے منظم کرنامکن ہوگا جس کے بعد وہ ہماری ریاست کے ظلف أشفروالي بر باته كوكات دينے كے ليے شعوري طور يرتيار بول عے مداكا يمجوب اليني بادشاہ)اس لیے چنا گیا ہے کہ وہ تمام اندھی، بہری اور بہیان قو توں کوشم کردے جن کاعقل ومنطق ے کوئی واسط ٹیمیں ہے۔ بیتو تیس فی زمانہ جروتشدد، ڈاکرزنی اور آزادی وحقوق کے نقاب میس پوشیدہ بوکر تمام دنیا پر سچھائی ہوئی ہیں۔ان قو تول نے برقتم کے ساجی نظم وصیط کا خاتمہ کردیا ہے جس سے بیودی شہنشاہ کے تخت حکومت برسمکن ہونے کی راجی ہموار ہوگئ بیں، لیکن جونی بادشاه ابني سلطنت مين داخل بوگا بيقو تين اپناكام وكهاكر بذات خودختم برويكي بول كي -تب أنيس شہنشاہ کے رائے ہے ہنانا ہوگا۔وہ راستہ جس پرکوئی گڑھایا چھڑنیس ہونا جا ہے۔'' ( دستاویز: 23 مغدا کامحبوب بادشاه مس: 304)

وفيا<u>ل (3)</u>

بیقها خدا کے محبوب بادشاہ کا ''خدا کی اندھی ، بہری ادر بہیا ندیخلوق'' کے ساتھ و وسلوک جس کی بناپروہ'' خداپرتی کی آگ'' کو ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کرے گااوراپنے رہتے ہے ہرگڑ ھااور پھر بنا کر'' ریاست'' کےخلاف اُشخے والا ہر ہاتھ کاٹ کرر کھوے گا اورانسانی معاشروں کو ہر با دکر کے ف سرے سے منظم کرے گا، جا ہے اے اس کے لیے کتنا ہی خون خوابد کرنا پڑے۔ اب ہم و کھیے میں کدان 'اعلی انسانی مقاصد' کے حصول کے لیے کی جانے والی جدوجبد کس رخ پر ہمارے گردو پیش میں جاری ہے؟ اس کے لیے ہم دوسرے اقتباس کا مطالعہ کرتے ہیں جس میں قوم یمبود نے اپنے پیدائشی حق تھمرانی کے حصول کا طریق کارکھل کرا درگلی لیٹی رکھے بغیر بیان کیا ہے۔ "جب ہم اے حقوق کی بازیالی کے لیے جدو جہد کرتے ہیں تو ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ہم ر پاستول کے آئیوں میں الی یا نئیں واخل کرویں کہوہ غیرمحسوں طریقے ہے آ ہستہ آ ہستہ ان کو تبای کے راہتے کی طرف و تھیل دیں اور پھرای طرح ایک وقت میں ہرطرح کی حکومت ہمارے قبروجر کا شکار موجائے گ۔ مارے ذکشر کی پچان آئین کی جاتی ہے پہلے بھی ہوسکتی ہے۔ بیلحہ اس ونت آئے گا جب دنیا کی اقوام اپنے تھرانوں کی نااہلیج ں اور بدعنوانیوں کے سبب بدحال ہوچکی ہول گی اور بیرسب مجھ اماری منصوبہ بندیوں کی دجہ سے بن ہوگا۔اس وقت اوگ جلا کیں کے: 'ان کو ( حارے حکمرا توں کو ) دفع کردادر ہمیں پوری دنیا پر ایک ایسا بادشاہ دو جوہمیں متحد كر ، اور حكومتي قرف ، مرحدول ، اقوام ، قداب كي دجه ، پيدا بوخ وال بقكرول كوختم کردے۔ جوہمیں امن وشائتی مہیا کرے جوہمیں ہمارے عکمر ان ٹبیں دے سکے ہیں۔ ".....لیکن آپ بید بهترطور پر جائے ہیں کہ تمام اقوام کی طرف سے الی خواہشات کا اظہار پیدا کرنے کے لیے بیانتہائی ضروری ہے کہ عوام اور حکومتوں کے درمیان تعلقات کو نگاڑا جائے۔انسانیت کو ا مختلاف رائے افغرت ، عدد جہد، منفی ریمل حتی کرتشد کے استعال ، مجوک دافلاس ، بیار پیل کے پھیلاؤ، خواہشات کی کثریت کے ذریعے تا اگر دیا جائے تا کہ غیریبودی عوام ہماری وولت اور دیگر ذ راقع کی بالا دی تشکیم کرنے کے علاوہ کوئی اور پناہ گاہ ہی نہ یا ئیں ایکن اگر ہم اقوام عالم کوسانس لينے كا موقع دے ديں تو پھر ہماري حاكميت كي بالادتى كالمحمشكل ہى ہے آئے گا۔

#### <u> زخال (3)</u>

(دستاویر: 9، پوری دنیا کے مقتر راعلیٰ کی حکومت کے قیام کے اعلان کالمحہ بھی: 231)
د نیا پراپی حاکمیت اور بالا دی کے لیے کے جلا آنے کے لیے قوم یہود پوری دنیا کوجس طرح
جہنم بنائے ہوئے ہے ، اس کا سب اس دستاویزی منصوبے میں اور اس کی جھلک آپ عالمی
منظرنا ہے پردیکھ سکتے ہیں۔ اس منظرنا ہے کی پیشائی پر جھلملاتے مصائب وآفات، کر قارض کے
باسیوں کو چار طرف سے گھیرے میں لینے والی الم انگیز مشکلات اصل میں اس قوم کی کارستانیاں
ہیں جوخود کو خدا محبوب اور خدا کی بقیر تخلاق کوا پنا تکوم بھی ہے اور اپنے اس" بنیا دی تین کے حصول
کے لیے ہر طرح کے جائز ونا جائز درجا وار کھتی ہے۔

اب قبل اس سے کدان دستادیزات کی تاریخی حیثیت داستناد پر پھوتیمرہ کریں، ان کی ایک مخصوص انفرادیت کا ذکر کرتے ہیں جس سے باسائی معلوم ہوگا کہ مستقبل قریب میں جس 'عالمی دجالی ریاست'' سے قیام کی آ بٹیس سائی دے رہی ہیں، یکی دیوانے کی بزیافہ بلی کا وہم نہیں، ایک خوفاک حقیقت ہے۔ جس سے خلاف جہاد میں حصہ لینا نیک بختی کی علامت اور نجاست کی مضاحت ہے۔ خوفاک حقیقت ہے۔ جس سے خلاف جہاد میں حصہ لینا نیک بختی کی علامت اور نجاست کی مضاحت ہے۔

#### وخال(3)

### انوكھی دستاویز

دیکھنے میں تو وہ محض ایک عام ی کتاب گئتی ہے، مگر واقعہ سیہ سیکی اعتبار سے منفر داورانو تھی کتاب ہے۔

ا کی بات نہیں تھی۔ اس میں جو کھ تھا وہ بنی فرد قر اردیا جائے گا کہ اس میں ونیا کے لیے خیر کی کوئی بات نہیں تھی۔ اس میں جو کھ تھا وہ بنی فوٹ انسان کے لیے شربی شرتھا۔ شرکی ہرسطح پر ترویج کے اس میں شرکی ترویج کے اس میں شرک ترویج کے ملاوہ پکھ شقا۔

ملا مستعام طور پرمصنف اپنے پڑھنے والوں کے بھلے کے لیے کوئی بات اکھتا ہے۔اس میں مصنفین نے اپن طبق کے لیے ان کم مصنفین نے اپنے طبقے کے لیے تو سب کچھ سوج سمجھ کر ترتیب دیا تھا، لیکن قار کین کے لیے ان کم ظرفوں کے پاس سوائے شرا بدی اور بدخوائی کے کھوشقا۔

جہ اسس عام طور پر چیش گوئیاں اپنے وقت پر غلط قابت ہونے کے لیے ہوتی ہیں اور پکھ وقت تجس اور سندقد اطلاعات کے علاوہ وقت تجس اور شد خبری پیدا کر کے اپنے چیھے فیرقناط بیانات اور فیر معمد قد اطلاعات کے علاوہ کوئی تاثر نہیں چھوڑ تم سسلیکن اس کتاب کی خیش کوئیاں ہمیں اپنے کر دو چیش میں علاقائی اور عالمی منظرنا سے پرا پناوجود منوائی اور حقیقت کے پردے پرواضح جھک دکھاتی نظر آتی ہیں۔ جو پکھ منصوب اس میں چیش کے تھے، جو چیش کوئیاں کی گئے تھیں، جو سازشیس تر تبید دی گئے تھیں، دو

#### وجال(3)

حیرت انگیز طور پر پوری ہوتی رہیں۔ آئ کی و نیا کا سنظر نامہ حرف بہ حرف ان پیش بند یوں کے مطابق ہے جواس کتاب کے مصفین نے تر تہے دی تھیں۔

ہنئ ۔۔۔۔۔ عام طور پر کتابیں چیپنے کے لیے کتھی جاتی ہیں۔ اس کتاب کے مصنفین کی پہلی اور آخری کوشش میٹی کہ بہلی اور آخری کوشش میٹی کہ بہلی کو رہنداں نے اے وزیر کا شرکار ہوتا پڑا۔ و نیا تک پہنچانے کی کوشش کی تو آئیس کیے بعد و میر تے جرت انگیز طور پرئے امرار موت کا شرکار ہوتا پڑا۔ ہنگ ۔۔۔۔۔ کتاب نامی کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو اس کا خریدار مصنف نہیں، عام لوگ ہوتے ہیں ، نیکن بدائیں کتاب ہے جب چیپ کر بازار میں آتی ہے تو خود صنفین کے ہرکارے اے خرید خرید کرفائی کروہے ہیں۔

جہیں۔۔۔۔۔ونیا میں کم بھی کہا میں ایسی ہوتی ہیں جن کے مصففین نامعلوم ہیں۔ برمصنف اپنی محنت اپنی محنت اپنی عنت اپنی نام سے متعارف کروا تا اورا سے اپنے لیے باعث انتخاب محتا ہے۔ یہ ایسی کمتاب ہے جس پر لیطو رمصنف کسی شخص یا اشخاص کا نام نہیں۔ نداس کے حقق قریحفوظ کروائے گئے ہیں ندگوئی اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے بلکہ اُلٹا جن کے لیکھی گئی ہے لیعنی قوم یہوداور جنہوں نے اسے لیکھی گئی ہے لیعنی قوم یہوداور جنہوں نے اسے کھا ہے لیعنی صیبودیت کے چوٹی کے دہائے ، وہ سب اسے جعلی اور من گھڑت قرار دے کراس کی نفی کرتے ہیں۔

کے ۔۔۔۔۔ ہر کتاب کے مصنف کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی کتاب کو تبولیت عام اور شہرت دوام تصیب ہو، اس کی اہمیت اور افاویت کوشلیم کرلیا جائے ،لیکن بیالی عجیب کتاب ہے کہ اس کے مصنفین اس کی اہمیت کوشلیم کرنے یا کروائے کے بجائے اسے افسانہ قرار دیتے ہیں اور سرے سے اس کے وجود کوشلیم کرنے ہے ہی انکاری ہیں۔

الغرض اس كتاب ميں بہت ى منفرد خصوصيات ہيں۔ بشرطيكد اے كتاب شليم كرايا جائے ..... ورشد هيقت ميں تو يہ تجاويز به نصوبوں ، سنقبل كى چيش بنديوں اور چيش كو يُول كا مجوعہ ہے۔ جنہيں ایک مخصوص ہوف حاصل كرنے كے ليے دنیا كے چوئى كے د مافوں نے سالها سال كى عرق ریزى كے بعدر ترب دیا تھا۔ وہ ہوف كیا تھا؟ جس كانفرنس ميں بيتجاويز چيش كى تكيس اس عرق ریزى كے بعدر ترب دیا تھا۔ وہ ہوف كیا تھا؟ جس كانفرنس ميں بيتجاويز چيش كى تكيس اس

وجال(3)

کے اختتام پر جب کا نفرنس کے سربراہ ، صبیع نیت کے بانی اور معاصر میبودیت کے بابائے تو م ڈاکٹر تھیوڈ در ہرنزل سے ان تجاویز اور منصوبوں کا خلاصہ بو چھا گیا تو اس نے ایک جملے میں اپنے اہداف سینتے ہوئے کہا: ''میں زیادہ تو کچھٹیں کہتا۔ بس انتا ہے کہ آج سے بچاس سال کے اندر د نیادوئے ارض پر میہودی ریاست قائم ہوتا اپنی آتھوں سے دکیھے گی۔''

بیان تجاویز کا آخری تین ، پہلا ہدف تھا جو پورا ہو چکا ہے۔ دوسرا ہدف اس یہودی ریاست کی ان صدود تک تو سیج ہے جو ''مثی اسرائیل' 'کو' 'گریٹراسرائیل' میں تبدیل کردے گی .....اور تیسرا اور آخری ہدف ....ساس گریٹراسرائیل کے سربراہ، بنی داؤ دکی ٹسل ہے آنے والے نام نہاد مسیحا، یہودیت کے نجات دہتدہ یعنی الملعون الاکمر، الفتیت الکبرئ '' دجال آفظم' کی سربراہی پیس '' عالمی دجالی ریاست'' کا قیام ہے جوزین پررصانی نظام ( بعنی اسلام ) اور اس کی ہر شکل ونشان کو مناکر شیطانی اور دجالی نظام کو بریا کرنے کی علمبردار ہوگی۔

راقم الحروف نے سب ہے پہلے یہ کتاب اس وقت بوجی جب اس کی سیس مجی نی بیگی تھیں۔
بندہ کے برد ہے بھائی کو کیس سے اس کا پرانا اور پوسیدہ نو نی جب اس کی سیس مجی نی بیگی تھیں۔
بندہ کے برد ہے بھائی کو کیس سے اس کا پرانا اور پوسیدہ نو نی آجھ گل گیا۔ وہ اس کا مطالعد برد ہے تو ت اس کی غیر موجود گل میں بندہ نے ایک دن اسے آغا کر اوراق پلٹنا شروع کیے۔
جرات کا ایک جہاں تھا جو بندہ پر کھاتا گیا۔ جس اور سندی نیز معلومات کا ایک بیل روال تھا جو اپنے جران تھا کہ جس قوم نے ایسے عالی منسوبے بنائے ہیں، افخاز بروست نفید نظام ترتیب ویا ہے،
جران تھا کہ جس قوم نے ایسے عالی منسوبے بنائے ہیں، افخاز بروست نفید نظام ترتیب ویا ہے،
زنگ کے برشیعے پر گرفت قائم کرنے کے لیمائی زبروست منصوبہ بندگ کی ہے، وہ اس چمل بھی
زنگ کے برشیعے پر گرفت قائم کرنے کے لیمائی زبروست منصوبہ بندگ کی ہے، وہ اس چمل بھی
رکتی یا نہیں؟ یونسی خیال بندی تھی یا حقیق خاکر سازی؟ آگر حقیق تھی تو آئی ذہیں ، منظم اور وسائل کی میر ماران در عالمی تو توں کی
موجود ہے، ہرمیدان کے ماہرین کی فعدات اسے حاصل ہیں، وہ وسائل کی بھر ماراور عالمی تو توں کی
حمایت کے باوجود آئی رسوائی آئی ذیل وخوار کیوں ہے؟ اتنا وہائی، آئی وولت، آئی سیاست، آئی
دوراند بھی ہائی کی اور تو می کول جائی ہیں وہ نے گرائی وراستے۔ یہ بود کا میک کول وراسی میں وہ دورائی ہیں وہ بود کی میں وہ بیار کین کی دوروں ہے۔ وہ کا کول میں وہ بود کی میں وہ بیار کی کی ورود کی میں وہ بود کی میں وہ بھر کر گرتی ہیں۔ وہ بود کی میں وہ بیا کی جبرو کا وہ ترتیفیر عالم کا

#### دخال(3)

منصوبہ 'ان کے لیے سامان رسوائی کیوں بناہوا ہے؟ یا تو اس کتاب کے مندرجات مبالذ پہٹی اور جمعوث کا پیندہ ہیں یا پھر کوئی اور بات ہے۔ وہ اور بات کون ی ہے؟ اس کی تلاش میں مارے مارے پھرتے اور سر تھیا تھیا کر مظالعہ کرتے ہم جہاں تک پہنچ سکے، وہ بیش خدمت کرنا مقصود ہے۔۔۔۔۔ ایکن پہلے اس کتاب کی اصلیت کے والے ہے چند تھائی سامنے آجانے چاہمیں تاکہ آگے ہی گئی ہا تھی وثوق اور اعتاد کی بنیاد پر بیان کیے گئے تھائی ہوں نہ کہ قیاس اور اندازے کے سہارے اُڑا کے مفروضات۔ نصرت البی اور تاہید ربانی شام حال رہی تو ان شاء اللہ ہم اس موضوع ہے اتنا کچھانصاف ضرور کرکہ اس محکے کہ ہمارے قارئین کی شفی ہوئے۔۔

پروٹوکول کے لفظ کا مطلب ہے کوئی مسودہ، دستاویزیا کسی اجلاس کی روداو۔ دوسر سے لفظول میں کسی دستاویز کے مرباہ میں کسی دستاویز کے مرباہ میں کراندازہ ہوتا میں کسی دستاویز کے مرباہ میں کا ملامہ چہال کردیا جائے۔ اس انتہار ہے اس کا مفہوم ہوگا: 
منسہویتوں کے فاضل بزرگوں کے اجلاس کی کارروائی کی مکمل روداو۔ '' آئیس پڑھ کراندازہ ہوتا ہے کہ صبیوٹی محکم انوں کے اندروٹی حلقوں سے خطاب کیا جارہا ہے۔ اس بنیاد پر ہم نے شروح میں بی کہد یا بیدور حقیقت عالمی سطح پر'' دجائی ریاست کے قیام کے لیے یہودی تو م کالا تحکیمان' ہے جوصد یوں کے دوران مرتب ہوا اور جھے اس تو م کے چوٹی کے دماخوں اور دانشوروں نے کا نٹ چھانٹ کر آخری شکل دی۔ ان دستاویز اس میں موجود منصوبوں اور خلاصوں کی تیاری اور ترتیب وقائو قائی صدیوں سے جاری تھی۔

(جاري ہے)

دَمَ*إِل*(3)

## ''بلان ٿو''

یہ کتاب فیریہود کے ہاتھ کیے تھی؟ جس چیز کوسات پردوں میں چھپا کررکھا گیا تھا، وہ بالآخر منظرعام پر کیسے آگئی؟ بیداستان بڑی ولچپ ہے۔ اس موضوع پر ہمیں سب ہے اہم حوالدا کیک ایور کی مصنف Mrs. Fry کی کتاب" Waters Flourig Eastward" ہے ملتا ہے۔ انہوں نے اس پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ وہ کھتی ہیں کدونیا کی بیڈ ففیر ترین وستاویزات لیمنی '' بروٹوکولز' ووفتلف فرائع ہے حاصل کیے گئے تھے:

(1)روی خفیدادارے کی ایک ایجنٹ جمعائن جلز کا Justine Glinka) فرانس میں کام کررہی تھی۔اے مختلف خفیہ ذرائع ہے بروٹو کولز کا پتا جلا اور بیجمی کہ اس دستاویز کی کا پیاں فرانس ے "مزرا یم لاج" (Mizraim Lodge) میں جو بیرس میں تھا، موجود ہیں۔ بدلاج فرانس میں فری میسن کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ بظاہراس کا تکران The Rite of Mizraim نامی ایک گروہ تھا، کین در حقیقت بیفری میسنری کی ایک ذیلی خفیہ تنظیم تھی جس کا مرکز قاہرہ میں تھا جبکہ اس کی شاخیں تمام پورپ میں تھیں۔جلز كا (Glinka) ان دستاويزات كے پیچيے بڑگئی۔اس نے لارح ے ایک المازم جوزف اسکارسٹ (Joseph Schorst) کوتاڑا جس سے کام کال سکتا تھا۔ اس لمازم کو انتہائی جمان پیٹک کے بعد رکھا گیا تھا اور اس سے حسب روایت مخصوص رسوبات کی ادائیکی کے ساتھ وفاداری کا حلف لیا کمیا تھا، لیکن ہرمضوط حصار کا کوئی کمر ور کوشد ضرور ہوتا ہے۔ ایک دن اس کورقم کی ضرورت پڑی حلائظ ایسے موقع کی حلاش میں تھی۔ اس نے فورا 5,000 . فرا نک کی بھاری رشوت چیش کردی۔اتی چھوٹی چیز کی اتنی بڑی رقم ملتے دیکیے کراس نے پچھے سویے بغیراس کی ایک کافی جلن کا کووے دی۔اس نے کائی ہاتھ میں آئے بی تاخیر کیے بغیراس وقت کے ردی دارانکومت "مینث پیرز برگ" بینجادی فرانس کے پولیس ریکارڈ کےمطابق اسکارسٹ کو

101099

اس واقعے کے چند ونوں بعد کم نرویا گیا۔' براوری' اس اہم ترین راز کی چوری پراس کو کہاں معاف کر علی تھی۔

(2) دوسری طرف جب پبلا عالی مسیونی اجتاع ۱۲۹۶ ، پی سوئز رلینڈ کے شہز اہاس میں مستقد ہوا تو وہاں بھی روی فضیا دار ہے کے اضران کئر قد است پرست یبود یوں کے بھیس بھی پہنچ کے اور اختیا کی سخت راز داری اور بحر پورا حقیا ط کے باوجود یکی وستاہ پزانت حاصل کرلیں۔ روی بادشاہ بہت پہلے ہی سے یبود یوں کی سرگرمیوں پرکڑی نظریں رکھے ہوئے تقا کیونکہ 1870 ء کی وہائی بھی یبود نے گہری سازش کے ذریعے ایک '' زار روی'' کا قمل کیا تھا۔ (''زاز' روی دہائی بھی یبود نے گہری سازش کے ذریعے ایک ''زار روی'' کا قمل کیا تھا۔ (''زاز' روی بادشاہ ان دستاہ پرائی میں میں میں میں این اور حوصلہ افزائی بادشاہ دران کے حصول میں خصوصی ولیسی مرکبی اور حوصلہ افزائی کی سرپری اور حوصلہ افزائی کی بدولت روی ایجنٹوں نے بالآخر بیکارنامہ کردکھایا۔ یبود یوں کے چوٹی کے دانشور احتیا کی کی بدولت روی ایجنٹوں نے بالآخر بیکارنامہ کردکھایا۔ یبود یوں کے چوٹی کے دانشور احتیا کی کی بدولت روی ایجنٹوں نے بالآخر بیکارنامہ کردکھایا۔ یبود یوں کے چوٹی کے دانشور احتیا کی کہ بدولت روی ایجنٹوں نے بالآخر بیکارنامہ کردکھایا۔ یبود یوں کے چوٹی کے دانشور احتیا کی کماری کے دوئی کے دانشور احتیا کی کہ دولت روی ایجنٹوں نے بال کے دھوں کے دوئی کے دانشور احتیا کی کہ دولت کردہ کی ایک کردستان کیوں نے دوئی کے دانشور احتیا کی کہ دولت دوئی کے دوئی کے دانشور احتیا کی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کے دانشور احتیا کی کہ دولت دوئی کے دوئی کوئی کے دوئی کوئی کے دوئی کی کرنامہ کی کوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کی کرنامہ کی کرنامہ کی کرنامہ کی کرنامہ کی کی کرنامہ کرنامہ کی کرنامہ کی کرنامہ کی کرنامہ کرنامہ کی کرنامہ کرنامہ کی کرنامہ کی کرنامہ کرنام

ملاقات 1935ء میں ہوئی تو اس نے اپنے والد کے دوست نامکس کے بارے میں مہت ۔ انگشافات کے۔دہ ناکمس کواچی طرح جانباتھا کیونکہ اس کا باپ اور ناکمس ایک بی کمیونی میں رجے انگشافات کے۔دہ ناکمس کواچی طرح جانباتھا کیونکہ اس کا باپ اور ناکمس ایک بی کمیونی میں رجے تھے۔ اس نے بتایا کہ ماکس کا تعلق متوسط طبقے سے تھا۔ وہ ایک پخت عقید ، والاعیسائی تھا اور انجیل ۔ مقدس پر کائل یفتین رکھتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ تو م یبود کے دانا وُل نے سیمنصو بے عیسائیت کے خاتمے کے لیے تیار کیے ہیں تو اس نے دنیا نے مسیحیت کی آگا تک کے لیے خطرات مول لیے اور ۔ ان دستاویزات کوشائع کرنے کی ٹھان لی۔ بیدستاویزات عبرانی زبان سے روی زبان میں ترجمہ کی گئی تھیں۔ناکس کے خیال میں بینصوبے میسائیت کے خلاف سازش تھا جے طشت از یام کر کے اس نے لی فریضد انجام دیا، میکن ان دستاد بزات کے مطالع سے معلوم ہوتا ہے کہ بیسازش صرف میسائی غرب اورتهذیب کے خلاف نہیں، بیتمام فداہب اور تہذیوں کے خلاف ایک بھیا تک منصوبے۔ جب روس میں انتلاب آیا اور پروٹو کولزگ کانی رکھنا بھی جرم ہوگیا تو نامکس نے روس ہے ہا گئے کی کوشش کی لیکن بدشمتی ہے وہ روس کے صوبے بوکرائن کے دارالحکومت Kiev میں 1924 ءیں پکڑا گیا۔اس بربے پناہ تشدد کیا گیا۔اس کے پکھن عرصے بعداس کا انتقال ہوگیا۔ ية تحريرا گرچه روي زبان مين' برنش ميوزيم لا ئبريري' مين 10 راگست 1905 مو پينځ گڼ هی لیکن اس کا آگریز ی ترجیه 1906 و میں ''وکٹر ای مارسڈن'' (Victor E. Marsden) نے کیا تھا۔ مارسڈن روس میں انقلاب کے دوران" مارنگ بوسٹ" (Morning Post) ال اخبار کا نمایندہ تھا۔ انتقاب کے بعداے بھی گرفتار کرلیا گیا اور مزائے موت کا فیصلہ سایا گیا الکین بالآخر برطانوی باشندہ ہونے کے تاتے اسے معاف کردیا گیاا در ہائی کے بعدوایس برطانیہ جانے کی اجازت وے دی گئی۔ برطانیہ والیسی کے بعد جب اس کی محت بحال ہوئی تو اس نے سب سے پہلے ان دستاویزات کے ترجمے رکام شروع کیا۔اے ان خفید دستاویزات کی اہمیت کا انداز و تعالوہ ده انتیں جلداز جلد دنیا کے سامنے لانا چاہتا تھا۔ چونکہ وہ خود صحافی بھی تھا اور اسے روی اور آگریز <sup>ک</sup> دونوں زبانیں آتی تھی اس لیے اس کا ترجمه آئے بھی اثنائی متبول ہے جتنا کہ پہلے دن تھا۔ برطانیہوالیسی کے بعد جب برطانیہ کا بادشاہ اپنی ٹوآ بادیات کے دورے مر نکلاتو مارسڈن اس

#### وخال(3)

کے ساتھ جانے والی ٹیم میں شامل تھا۔ اس دورے کے دوران مارسڈن نے ایک خصوصی مراسلہ نگار کی حیثیت سے ایک مرتبہ پھر'' مارنگ پوسٹ'' کے لیے کام کیا لیکن برطانیہ والیس پر وہ ''اچا کی'' بیار پڑ گیااور'' پُر اسرار حالت' میں انقال کر گیا۔

"The کی کتاب سے متعلق مزید معلومات General D.B. winrod کی کتاب "Truth About the Protocoles" (پرونو کواز کے متعلق بچ) میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

یبال بد بات غورطلب ہے کہ شروع شروع میں بدکتاب مارکیٹ میں آت بی نا ب جو جاتی تقی ۔ اس کے مترجم یا ناشر پراسرار طور پر'' اتفاقیط موت'' کا شکار ہوجاتے تھے۔ اس نا مارکیٹ کی لائیر بری میں جائے اور یہ کتاب تلاش کرتے تو آپ سے پہلے کوئی است نکلواکر لے جاچکا ہوتا یا بہد کتاب بغیر کسی اطلاع کے اپنے متعلقہ خانے سے نائب ہوئی۔ آت بھی اگر آپ نیس کی اس کتاب کو سرج کرنا چا جی تی آت بھی اگر آپ نیس کی ۔ اس نام سے کتی جاتی کتابیں آئے ہوگی۔ آت بھی اگر آپ کوئی مشکل ہوگ ۔ اس نام سے کتی جاتی کتابیں آئے کہ کوئی اس نام سے کتی جاتی کتابیں آئے کہ کوئی دورکھی آپ کی نظروں سے او جمل رہے گا۔

ان تمام باتوں کے تناظر میں ..... جو یقینا اتفاقی نہیں ہیں ..... اس کتاب کے مندر جات کی اہمیت کا اندازہ لگا یا جا کہ ہے۔ اس کو اُردو میں کہلی بار کرا تی کے ایک جرات مند اور صاحب ایمان صحائی '' مصباح الاسلام فاروتی'' نے ترجمہ کر کے چھاپا۔ اس کے دو ضعے تھے۔ پہلے جھے میں ان دستاہ یہ ات کا تعارف، پس منظر، یہودی عزائم وغیرہ بیان کیے گئے تھے اور دوسرے بیل ان بدنام زماند دستاہ یہ السکیس ترجمہ تھا۔ جب بیشائع ہوئی تو تبلکہ کی گئے تھے اور دوسرے بیل مقبولیت کے باوجود پعض مخصوص تخواہ دارول نے اس کے فرضی اور جعلی ہونے کی رث لگانا شروع کردی۔ ان کا اصرار تھا ہے ساری دستاہ یہ اس کے فرضی اور جعلی ہونے کی رث لگانا شروع کردی۔ ان کا اصرار تھا ہے سال کی بیداوار جیل ہے۔ جب دوسری طرف کا سروی میں ہے ایک آ دھ جس ۔ جب دوسری طرف کا سروی علیہ ہی تھا ہی خواس کرنے ہیں۔ جب دوسری طرف کا سروی عالیہ کی تھا کہ کا رک تھا کہ کا رک جا کہ کا اس کے مقراد ف تھا۔ تیسری طرف فاروقی صاحب مید محسوں کرنے ہیں۔ انہیں ایسانگا ان کے آس پاس پراسرار آنقل وحرک ہوری ہے۔ پچھوگ ان کی جا ک بیل براسرار آنقل وحرک ہوری ہے۔ پچھوگ ان کی جا ک بیل کی بیل اور دوم موقع ملئے کہ تاک بیل براسرار آنقل وحرک ہوری ہے۔ پچھوگ ان کی جا ک بیل براس انتقال میں۔ انہیں ایسانگا ان کے آس پاس پراسرار آنقل وحرک ہوری ہے۔ پچھوگ ان کی وال کے ان کی جا ک بیل براس انتوال میں۔ انہیں ایسانگا ان کے آس پاس پراسرار آنقل میں۔ انہیں ایسانگا ان کے آس پاس پراسرار آنقل میں۔ انہیں ایسانگا ان کے آس پاس پراسرار آنقل میں۔ انہیں ایسانگا ان کے آس پاس پراسرار آنسانگی ہیں۔ انہیں ایسانگا ان کے آس پاس پراسرار آنسانگی ہوں۔ انہیں ایسانگا ان کے آس پاس پراسرار آنسانگی ہوں۔ انہیں ایسانگا ان کے آس پاس پراسرار آنسانگی ہوں۔ انہیں انہیں ایسانگا ہوں کے آس پرس بیل ہوں۔ انہیں ایسانگا ہوں کے آس پرس ہیں۔ انہیں انہیں ہوری کے بیل ہوری کی ہوری کے بیل ہوری کی ہوری کے بیل ہوری کی ہوری کے بیل ہوری کے بیل ہوری کی کی ہوری کے بیل ہوری کی کی کی ہوری کے بیل ہوری کی ہوری کی ہوری کی ہوری کی ہوری کی بیل ہوری کے بیل ہوری کی ہوری کی ہوری کی ہوری کی ہوری کے بیل ہوری ہوری کی ہوری کی

#### وقبال (3)

نے اپنی تمام تر توجه اسی موضوع بر مرکوز کردی اور سانسوں نے انہیں جتنی مہلت دی اس دوران انہوں نے یہودیت برایک شاہکار کتاب' بہودی سازش اور دنیائے اسلام' تصنیف کرڈالی۔ فاروقی صاحب کچھ عرصے بعد خالق حقیق ہے جالے۔ جوتو تیں ان کی اس بہترین کاوش کو وہم قرار ویتی رہی تھیں ،انہیں ان کی موت ہے بھی چین نہ آیا۔ بیہ کتاب ان کے بعد بھی کہیں دستیاب نہ ہوتی تھی۔ پچھ عرصے بعد "تسخیر عالم کا يبودي منصوب" كے نام سے چھپى مصنف كے طور پر "ابوالحسن" كافرضى نام مرورق بردرج تقا- ناشركانام حسب دوايت موجود تقا، نه بى ملنه كا پادرج تھا۔اشاعت عام کی نوبت اس بارہمی نہ آنے پائی۔اکثر و بیشتر اس کا فوٹو اسٹیٹ نسخہ ہی آ سے چلتا ر با۔ فاروقی صاحب کے بعد ایک اورمشہور مصنف منٹی عبدالرحمٰن خان نے اس کا ترجمہ کیا۔اس کے بعد تو قطار لگ گئے۔ بہت سے مترجمین نے ترجمہ کیا اور ناشرین اسے چھاہیے رہے۔ اب بہ عتلف ناموں سے کہیں نہ کہیں الى بى جاتى بے ـ زياده مشہور نام " ببودى يروثو كولز" كا بے اليكن جیما کدراقم نے اس مضمون کے شروع میں کہا سیج معنوں میں اسے ' دجالی ریاست کے قیام کا دستاویزی منصوبہ 'کہنا جاہے، کیونکہ اس کا اصلی بدف بدی کے بدترین ظہور'' و جال اعظم'' کی عالمى رياست كاقيام بيجس كامركز اسرائيل اورياية تخت بروشلم مومًا-

#### د خ<u>ال (3)</u>

ذہین اور دوراندیش فریق سے پالا ہڑا ہے۔ لیکن اس موقع پر دہ بھول جاتے ہیں کدان کے خلاف کام کرنے والے ان دستاہ میز ات کا حوالہ دے کر انہیں رکیدتے رہیں گے اوران کے خلاف نہ بمن سازی کر کے دیا کوانسا نیت کے ان دشمنوں ہے آگاہی دینے کا فرض ادا کرتے رہیں گے۔ (جاری ہے)

#### وجال(3)

### فاش غلطيون كانقابلي مطالعه

جیسا کہ پہلے کھھا گیا شروع شروع میں قوم یہود کے'' ہزرگ دانا' 'اس کتاب کی کمی مجیدہ حیثیت کے ہی سرے سے انکاری تھے۔ وہ پر اسراریت کی دبیز تہر تلے چھپائے ان راز دل کے انگشاف پر سخت برہم اورا پی طرف اس کی نسبت کو زا جموٹ یا خالص وہم قرار دیتے تھے، کیکن غیرجائبدار محققین کا کہنا تھا۔ ۔۔۔ اور آج بھی ان کا بھی اصرار ہے۔۔۔۔۔ کہ ایک سے زیادہ الیک دجوبات ہیں جن کے ہوتے ہوئے ان دستاویز اے کوشنی قرارٹیوں دیاجا سکتا ۔ شلاً:

(۱) ان کے خیالی ہونے کا وہم اس لیے ٹیس کیا جاسکا کر دیا ہیں چیش آنے والے بہت سے متقع ماد خات و واقعات کی چرکوئی تو جیہ کمن ٹیس رہتی۔ یہودی تھک نیکس ان سے چعلی یا فرضی ہونے پر چینا بھی فر ور دیں اور ان سے اسلی ہونے کی چشنی بھی تر دید کریں ، اس بات کا کوئی جواب شہیں دے سے کہ آد دید کریں ، اس بات کا کوئی جواب شہیں دے سے کہ آگر یہ بالکل جعلی چیں تو ان جیس بیان کر وہ تجاویز اور متصوبے تسلسل سے ساتھ عالمی طالب سے مطابقت کیول دکھ رہے چیں؟ امرائیل کی کارروائیوں اور یہودیت کی کارستانیوں جی ان تمام شعویوں کی واضح جھلک کیوں دکھائی دیتی ہے؟ امرائیل کی تاریخ اور کیورکرتا کا دیتی ہے؟ امرائیل کی کارخ چیورکرتا کیودی راہنماؤں کا طریق ان وستاویز اسے کے اصل ہونے کی چنلی کھا تا ہے اور دنیا کو مجبور کرتا کے کہودی راہنماؤں کا طریق کل ان وستاویز اسے کا صل اور تاکید سے تر وید کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی ؟ مشہور ہے کہ دو سوچیس ایک فرضی چیز کی استے اسمام اور تاکید سے تر وید کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی ؟ مشہور امر کی سرماید کا اور وائشور "ہنری فورڈ" نے ای دلیل کو استعمال کرتے ہوئے کہا تھا کہ پروٹو کوئر خطی یا فرضی تھیں ، بکدا سلی اور حقیق چیں ۔ انہوں نے 17 فروری 1921 وکو "نے یارک ورلڈ" بھی شائع ہونے والے ایک انٹرو کو بھی معانی میں ان تھی ویک کیا:

"ان بروٹو کواڑ کے بارے میں صرف اتنا کہنا کافی سجمتنا ہوں کہ آج و نیامیں جو کچھ بھی ہور ہا

#### <u> حيال (3)</u>

ہے، وہ ان کے میں مطابق ہور ہاہئہ ۔ انہیں منظرعام پرآ نے سولہ برس کا عرصہ گز را ہے۔ اِ منظور 1897ء کی کانفرنس میں ہوئے تھے۔انکشاف 1905ء کے آس پاس ہوا۔ راقم آ آج تک عالمی حالات ووا تعات انبی اقوال کےمطابق رونماہوتے جلے آرہے ہیں۔ آج بھی ایبا ہی ہور ہاہے۔'' واقعی ہنری فورڈ نے بالکل صحیح کہا تھا۔ ایک فرضی چیز کسی حقیقی واقعے سے اٹھا قیہ مناسبت تورکھ سكتى بي بيكن فرضى خيالات كى حقيقى اورعالى واقعات بيتسلسل كساته موافلت بمكن تبين -(2) ایک بہت مضبوط دلیل ہے ہے کہ بقول یہود بید ستاویزات اگر اصلی نہیں، سراس جعلی " ہیں تو پھران فرمین جعل سازوں نے ان وستاویزات کو علانیہ طور پر کھل کریہودی مصنفین ہے کیول منسوب نہیں کیا، جبکہ وہ بآسانی ایسا کر ہے اس ہے کی مقاصد حاصل کر سکتے ہتے۔ مثلاً: وہ د نیا بھر کے انسانوں اور تہذیبوں کے خلاف تیار کیے گئے ان منصوبوں پر یہودی راہنماؤں کالیبل لگا کرقوم یہود کے خلاف نفرت اور اشتعال کی زبردست فضا پیدا کردیتے۔اس کے برنکس ہم د کیھتے ہیں کہان کے دستاویزات میں'' یہوڈ' کالفلاصرف دوباراستعال ہوا ہے، جبکہ و پخصوص اصطلاحات جویہودی لٹریچرکاخاصا ہیں ،اورانہیں غیریہودی سیجھتے ہیں نساستعال کرتے ہیں ،وہ خفیها ورخفیه ترین اصطلاحات ان دستاویزات میں جابحیاروانی کے ساتھ استعمال ہوئی ہیں۔آخروہ کون ہے انو کھ'' جعل ساز'' تھے جواکیہ طرف تو اتنے ذبین تھے کہ دنیا بھر کے انسانوں اور انسانی معاشرے کے ہر طبقے اور شعبے کو گرفت میں لینے کامنصوبہ 24 دستاویزات کے اندر سیٹ كررك مي اور دوسرى طرف اس اعلى كاوش كوقوم يبود كر سرتهوية كاكوني آسان ترين طريقة يمي استعمال ندکر سکے جوعام راہ چیتا نوسر بازیھی بآسانی گھڑسکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان وستاویز ات کو یر سے کور أبعد بہلاتا رجوقاری كے ذہن يرمرتب بوتا ب، ووذيين اور قابل لوكول كى طرف ے مرتب کردہ ایک "مطلق العنان عالمی حکومت" کے قیام کے مربوط منصوبے کا ہے جود جال کے ہراول دیتے کے طور بر کام کرنے والی قوم یہود کی سالباسال سے جاری زیرز میں جدو جبد کا مرکزی برف باورجس کی میج تعبیروی ب جوہم نے "عالمی د جانی ریاست" کے نام سے کی ہے۔ (3) ان دستادیز ات کے حقیق اوراصلی ہونے کی ایک بڑی دلیل کچھالیے تقایلی قر اس میں جو

#### وَقِالِ (3)

نا قابل تروید ہیں۔ مثلاً: ہم یباں دو الگ الگ کتابوں سے لیے گئے دو اقتباسات کا ان دستادیزات جن لوگوں نے دستادیزات جن لوگوں نے داندراری کے بیماری بحرکم صلف افٹا کر تیاری تغیبی، ایک وقت ایما آیا کہ ان کے مندے ایک بات دکاری کے بیماری بحرکم صلف افٹا کر تیاری تغیبی، ایک وقت ایما آیا کہ ان کے مندے ایک بات دکل گئی جس سے بچھے والے بلا ترویجھ گئے کہ یہا پی تحریر یا گفتگو میں خفید دستاویزات بیس بیان کردہ تباویز کی افزار کردہ تباور بھی جورا ہے بھا ندا پھوٹ جانے کے بعد اب لیما پوتی کی کوئی کوشش کا میاب نہیں ہوسکتی۔ ذیل میں صیونیت کے دو چوٹی کے راہنماؤں سے نادانت طور پر ہوجانے والی دو فاش فلطیوں کا تعالی مطالع پریش جائزہ ملاحظہ بجھے:

(الف) ان پروٹو کونز کے بارے میں کہاجاتا ہے کہ انہیں'' کہلی صبیونی کا تکریس'' کے انعقاد کے موقع پر جاری کیا گیا جو 1897ء میں باسل کے مقام پر ہوئی تھی اور جس کی صدارت جدید صہونیت کے بانی تحیوڈ ور برزل نے کی تھی کے پھر صے قبل'' برزن ل کی ڈائزی'' کے عنوان ہے ایک كتاب شائع موئى ـ اس مى سے چنداقتامات 14 رجولائى 1922 مىسى يبود كے عالمي ترجمان "جیوش کرانیل" میں شائع ہوئے تھے۔ان ڈائریوں میں ہرے ذل نے 1885 میں اینے سفر انگلتان كا ذكر بھى كيا ہے جہاں اس كى ملاقات كرتل گولڈ اسمتھ ہے ہو كی تقى ۔ وہ انگلتان كى فوج یس کرنل کے عہدے رہ فائز تھا اور دل کی مجرائیوں ہے بیٹ ایک یہودی قوم پرست ہی رہا۔ اس نے ہرث زل ویجو یہ پیش کی کدا محریز اشرافی کوتهدوبالا کرنے اور یہودی تسلط سے انگلتان کے عوام کو تحفوظ رکھنے کی صلاحیت کو تباہ و ہر باد کرنے کی غرض سے بینہایت ضروری ہے کدان کی ادامنی پر اضا فی محصول عائد کردیا جائے۔ ہرٹزل کو بیٹیال بہت اچھالگا چنانچہ اے اب صبیونی دستادیز کے يرونوكول نمبر 15 اور پرونوكول نمبر 20" مالياتي پروگرام" مين بآساني و يكھاجاسكتا ہے۔ ملاحظ يجيعي: "جميں برطرح سے اپن" سپر حکومت" كى اہميت كو أجاكر كرنا جا ہے كيونكه وہ اپني تمام فرمال بردار رعایا کی محافظ اور محن ہے۔ غیر میرود یوں کے امرا ایک سیاحی قوت کے اعتبار سے تقریباً ختم ہو بچے ہیں۔ ہمیں اس تذکرے کی ضرورت نہیں ہے ایکن زمین دار ہونے کی حیثیت ے وہ اب جی ہمارے لیے نقصان دہ ٹابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے وسائل پر انحصار کرتے

#### 10107

ہیں۔ اس لیے بیضروری ہے کہ بم ان کی زمینیں چھین لیس یہ تفصد زمینوں پرٹیلی لگا کر حاصل کیا جاسکتا ہے ۔ لیعنی زمینیں قرضوں کے بوجھ سلے دب جا کیں گی۔ ان اقد امات سے زمیندارانہ نظام کم ہوجائے گا اور وہ غیر مشروط طور پر ہمارے اطاعت گزار میں ہے۔ غیر یہودی امرا اور دؤسا چوفکہ خاتدانی اعتبارے تھوڑے پرگز اروکرنے کے عادی ٹیس، بہت تیزی ہے جل جا کیں گے، ناکام ہوجا کیں گے اور ان کا خاتمہ ہوجائے گا۔''

(پروٹوکول:5،معاشی ضروریات کے پروپیگینڈے کا نفیہ باب ہم:206) ''موجودہ انفرادی یا جائیداد پرمحصول کے بجائے پڑھتے ہوئے سرمائے پر فیصدی تناسب سے ٹیکس عائمد کرنے سے بہت زیادہ آمدنی حاصل ہوتی ہے۔موجودہ انفرادی یا جائیداد پرمحصول کے بچائے بڑھتے ہوئے سرمائے پر فیصدی تناسب سے فیر یہود میں بے چتی اور اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں اسپنے طے شدہ درائے پر طلخے میں آسانی رہتی ہے۔''

( وستاديز 20 ، مالياتي پروگرام من: 282 )

جرٹول کی ڈائری اور مندرجہ بالا اقتباسات کا تقابلی مطالعہ اس بات کا دائع جُوت ہے کہ صحیح فی راہتماؤں کے ذہن میں ''عالمی حکومت'' کے قیام کا ایک واضع منصوب وجود تھا اور بیر پروٹو کولز در حقیقت اس منصوب کا خاکہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی ڈبین قاری جے حالیا رخ کا فراسا بھی کا ہے اور جو تو م یہود کے کا م کرنے کے انداز سے تصور کی بہت واقعیت رکھتا ہے، وہ ان فراسا بھی کا میں میں مسلم کے انداز سے تصور کی بہت واقعیت رکھتا ہے، وہ ان کی کا مر و کو کون کی جیجیجہ قوم یہود کے داناؤں کا محرو و جو الی فرکوت دیتے ہیں وہ دکم ای مارسڈن سے اس و جالی چیرہ جھلک رہا ہوگا۔ ہم اسپنے تمام قارکین کو دکوت دیتے ہیں وہ دکم ای مارسڈن سے اس حقیق میں جو اسٹری جات ہے۔

(ب) اب ہم ایک اور واقع کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس طرح کی ایک خلطی یانی صبیونیت کے جانشین ہے بھی ہوئی تھی تھیوڈ ور ہر نزل کے جانشین اور صبیونی تحریک کے لیڈرڈ اکثر واکز مین نے ان اقوال ہے ایک اقتباس اس وقت چیش کیا تھا جب 6 مراکنؤ پر 1920 م کو میبود یوں کے ایک ''بڑے ریائی'' کے اعزاز جس ایک الودا کی وجوت دی جاری تھی۔ ذاکٹر وائز مین نے اپنی اس تقریم

### ونيا<u>ل (3)</u>

میں ایک مشہور صبوفی قول کا حوالد دیا تھا جے یہود یوں کے ''روحانی دانشوروں' سے منسوب کیا جاتا ہے اور جس کے مطابق: ' خدانے یہود یوں کی زندگی میں ایک مفیدا ور سود مند تحفظ کا انتظام کردگھا ہے اور جس کے مطابق: ' خدانے یہود یوں کو ) دنیا میں ہر طرف پھیلا دیا ہے۔'' اس تقریکا حوالہ یہود کے ایک اور عالمی مسئل کے مسئلہ تر جمان ' جیوش گارڈین' میں 8 راکتو پر 1920ء کی اشاعت میں موجود ہے۔ اب آپ اس قول کا مواز نہ پروٹو کول نم رگیارہ کے آخری جصے سے کریں جس میں کہا گیا ہے :' خدانے ہمیں اپنے منتی نما ہندوں کی حشیت سے دنیا ہمر میں گیل جانے کا تخذ عنا ہے فرایا ہے۔ بہت سے لوگ ہماری اس ہے وہاری اس ہو وہاری کو جماری کروری دراصل ہماری تمام تر طافت اور تو سے کا اصل مر چشہ ہے۔ بس نے ہمیں آج یوری دیا پرعومت کرنے کے قابل بنا دیا ہے۔''

ان اقتباسات کے توافق سے بدیات پایٹ جوت کو پیچی ہے کہ صبیونی فاضل بررگول ادران کی مرتب کردہ دستاہ برات کا تقییقا وجود تھا اور چیرہ چیرہ صبیونی را ہماؤں کو ان دستاہ برات کے پارے میں پوری معلومات حاصل تقییں۔ نیز بدکہ ببود بول کی تو می ریاست با ادروطن کے تیام کا درید خواہش کا ان کے تقیقی عزائم ادرا ہداف سے گہر آنعلق ہے اوران کا یکی دہ عزائم ادرا ہداف کا کور ومرکز ہے، جس کی خاطر وہ صد بول سے ہرظلم دریادتی کوروا سے مستحق ہوئے اندا نہیے کی سے سے کہ تا میں سے مرائم کی میں میں سے ہرظلم دریادتی کوروا کی سے مرائم کی سے مرائم کی سے مرائم کی کھیت ہوئے انداز ہوئے ہیں۔

ان دستاه برنات کے اصل یا نقل ہوئے کی بحث ہم نے تھن اس لیے چھیڑی ہے کہ دہ بظاہر

"نمیدموگوڈ" جس کی اُمید پر قوم بیود ایک" عالمی بادشاہ" اور 'عالمی ریاست' کا خواب دیکی رقائد

ہے، ان دستاه برنات کی روسے اب اس دودہ جرے چھینکے کی طرح محسوس ہوتا ہے جس کی ری انگ

کرورہ دی کا اس اوٹی یا تب ٹوٹی ۔ بیٹھین صورت حال اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ اس ڈنٹ پر اوٹ محسوس ہوتا ہے جس کی رق بی بھوت و مکی طرف ہے آخر زمانے کے 'فقی عظمیٰ ' کے خروج سے لیے بحر پور تیاریاں جاری ہیں، جگہ تو مکی طرف ہے اور دفائل واقد امی تداہیر پر ہماری طرف ہے بہت کم توجد دی گئی ہے قوم یہ بیت کم توجد دی گئی ہے تھا کہ بیدوداگر اب بھی اتبی مربوط جدوجہداور اتنی زیروست منصوبہ بندی سے باوجود اپنے مقصد بل

### <u>دجال (3)</u>

کامیاب نبیس ہو کی تو اس کی وجہ ذات وخواری کی وہ تکویتی مہر ہے جوان پر انشد رب العالمین ، اعظم الحکمین کی طرف سے لگائی جا چکی ہے۔ اس میں ہماری مقاومت یا مرافعت کا کوئی وہل نہیں۔ انشہ رب العزت کی مرضی چونکہ میں ہے کہ تو م پیود کو اس کی نافر ما نیوں اور گتا نیوں کا ذات آ ہمز مزہ چھالیا جائے ، اس لیے ان عناصر کی رسوائی اور ذات و شکست بھی قدرت کا اٹل فیصلہ ہے جواس را ندہ درگاہ قوم کا ساتھ دیں مے ۔ سب جباس کے بالقائل اس فرد ، ادار سے ، جماعت یا قوم کی مدد و نصرت اور عزت و سر بلندی نو ہو تقدر ہے جوغضب اللی کا شکاراس قوم کے مقائل کھڑا ، ہوجائے ۔ یا کھڑا ، ہوجائے ۔

بدو دی تکت ہے جس کا ہم نے شروع میں قار کین سے وعدہ کیا تھا کداس کتاب کے مندر جات مبالغہ یرجنی نہیں نہ جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ بیاس قوم کے زیرک ترین رہنماؤں کی عرق ریز کاوشیں میں جوانسانی تاریخ کی ذمین ترین کین بدبخت ترین قوم تھے۔جس کا دباغ تو ایکی صلاحیتوں کا حامل تھائيكن دل خيركى رمق سے خالى ہو يك تھے۔جنبوں نے خدا پرى اور رحم ولى كوچھوڑ كرلذت یرتی اور سنگ د لی کواپیا شعار بنالیا تفا۔انہوں نے خدا تعالیٰ کی محبوب سنیوں کی تو ہین کواپنا شعار بنالیا تو رب العزت نے ان کی تذلیل بداہدی مہر ثبت کردی۔ للذا ان کر تیب دیے گئے منصوبوں کی مثال و نیاجی نہیں الیکن ان منصوبوں کے لیے در کارتمام وسائل کی فراوانی کے باوجود ان کی ناکای ونا مرادی کی حدوصاب بھی تہیں۔ان کا ترتیب دیا ہوا د تسخیر عالم کا منصوب "ان کے فاستكلّى اوراجما كى يربادى كے مولناك انجام مين تبديل موجائ كا سسكن ساس يريل و نیا ایک بوی آنر مائش ہے گزرے کی اور اس آنر مائش میں سرخ روہونے کی ایک جی حیانت ہے . کہ پنجیر اسلام، ہادی وو جہال حضرت محمد رسول الله علی الله علیه وسلم کی شریعت وسنت سے جہت جایا جائے تا کہ جب مبدی آخرانز ماں (حضرت مبدی رضی اللہ عند ) کاظبور بوقو ذاتی زندگی میں " طهارت وتقوی " اور اجتاعی زندگی ش " دعوت وجهاد" کواتی پیچان بنانے والے خوش نصیب لوگ فتنوں بھری اس دنیا کوامن وامان کے گہوارے میں تہدیل کرنے کے لیے قربانیاں دے سیس اوران قربانيون كانتيحه ونيامين بعى وكجه سكيل-

#### وحيال (ك)

### د جالی ریاست کے نامہر بان ہمنو ا

عيش برستي مين مبتلا مال دار حكمر ان وشيوخ:

د جال کا پایتر تخت ''اسرائیل' مسلم عما لک کے قلب بیس کیسے وجود بیس آ عمیا جبکہ اردگر و
ہزاروں لا کھوں غیر تمند مسلمان رہتے تھے؟ بیتاری کے طالب علم کے لیے دلیسپ سوال ہے۔
آج ہم اسی سوال پر بچھ دیر کے لیے بحث کریں عمر۔ تاریخ کے طالب علم کے لیے دلیسپ سوال ہے۔
ہمیت و فیرے مسلم رہی ہے، البتہ اقتدارالی چیز ہے جو تحر اتوں کو مفاد پرست، موقع پرست اور
مصل و تفاری کے بجائے لا کھی یا خوف (گاجر یا مچھڑی) کا تا آئ کردی تی ہے۔ ہم ذیل بیل فلسطین
اصول و تفاری کے بجائے لا کھی یا خوف (گاجر یا مچھڑی) کا تا فی کردی تی ہے۔ ہم ذیل بیل فلسطین
ارش مقدس کے اردگر در بنے والے تام نہا دسلم حکر انوں کا تذکرہ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی چشم
اور میں مقدس کے اردگر در بنے والے تام نہا دسلم حکر انوں کا تذکرہ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی چشم
کی ہموائی کی اور القدس پر شکلی ہیں سے بارو کے مطبوط کرنے کا سبب بن کردنیا وآخر کرت ہیں رسوائی کمائی۔
ہمارے ہائی بھی ایسے پرویز ی حکر ان موجود ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ڈھول گلے ہیں ڈال کر
وڈیا فو قا اے بیٹے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ان کے شرے یوری است کو تحفول گلے ہیں ڈال کر

اس سلسلے میں سب ہے پہلے اور سب ہے او پراردن کے شاہی خاندان اور اس کے بعد فلسطین کے چھائی خاندان اور اس کے بعد فلسطین کے چھاپ اس کے علیہ است ہے جھاپہ اعظم جناب یا سرعرفا ہے۔ یعنی ایک (یاسرعرفا ہے) تو خودالقدس میں تھا، دوسراالقدس کی مشرقی سرحد (اردن) پر اور تیسرااس کے مغرفی سرحد (معر) پر حکمران تھا۔ انہوں نے ارض مقدس اور اس کے دائیں ہائیں واقع خطے میں دجائی مفادات کی حسب توفیق تک مہانی کی۔ ذیل میں ان تینوں کے کارنا ہے بیان کیے جاتے ہیں۔ اول الذکر خاندان کے قدر سے تھابل کے اور تری دوافراد کے انتظار کے ساتھ۔

## <u>و الله (3)</u> (1) اردن کا شاہی خاندان

اردن کے موجودہ شاہی خاندان نے تاری کے اہم ترین موز پر سلمانوں سے غداری کی۔اس کا آغاز خلافت عثانیہ کے متوط سے ہوتا ہے۔اس سلسلے میں پہلے اس خاندان کے پہلے غدار، شریف مکس مورز مکمہ ) اور اس کے بیٹول کو دیکھنا ہوگا۔ بعد میں ہم اس خاندان کے ہرفرد کوانفرادی حیثیت میں دیکھیں مے۔

## شريف مكه

دسویں صدی کے بعد سے شریفِ مکہ کی حیثیت مکہ کرمہ کے والی کے علادہ آیک روحانی پیشوا کی موتی تھی اور ایک روائی معاہدے کے تحت اس کا تعلق بعیشد بن ہا مے سے ہوتا تھا۔ پہلی جنگ عظیم سے سیلے جو شخصیت جہاز کے گورز کے طور پر نامزوتنی بعنی اس کا تعلق بن ہاشم کے قبیلے ے تھا۔ اس کو خلافت عثانیے نے جازمقدس کی تحرانی سونی کافی عرصے سے بیایک روایت تھی کہ امیر مکہ کی تقرری متعدد امید وارول میں سے چناؤ کے بعد کی جاتی تھی۔ 1908ء میں بیذ مدواری حسین بن علی کوسو نی گئی ایکن اس نے اپنے آپ کواپنے سر پرست عثانی سلاطین کے کافی حد تک خلاف یا یا جب اس نے اس بات کی کوششیں شروع کیں کماس کے خاندان کونسل درنسل امارت دی عائے مورزی کے عبد رے کوائے خاندان میں ستقل کروانے کی خواہش کے عبض شخص ایناایمان اورمسلمانوں کی ارض مقدس بینے پر بھی تیار ہوگیا اور خلیفت اسلمین سے غداری کرتے ہوئے انگریزوں کا ایجنٹ بنتا قبول کیا۔اس نے نه صرف مجاز کو خلافت عثمانیہ سے تھیننے میں معاون خاوم کا كردار اداكيا بلك القدس كويبود كے قيضے من جانے اور مندوستان كى انگريز سے آ زادى من مى ركاوت بنا حضرت يشخ البندر حمد الله كي "تحريك تحفظ ظافت" اور" تح يك ريشي رومال" كي ناكاي اور بالغامين ان كى اسيرى بين اى فخفس نے مركزى كرداراداكيا۔اس طرح اس فخف كے جرائم عجازے القدس تك يعنى حريين سے حرم قدى تك اور ہندوستان سے افغانستان تك تھلے ہوئے ہيں۔اسے اقد ارکی خاطر اس نے عرب و تھم کے مسلمانوں کے سرے سائے خلافت چھینے،ان کی تحریک آزادی کو کیلنے اور ارض اسلام کے تعدید میں جانے وسینے ہے بھی درینی ٹیس کیا۔ یہاں اس محض کی

#### وَقِال (3)

واستان جورو جفا بیان کرنے نے فرش یہ ہے کہ آج بھی ملتِ اسلامیکاسب سے بڑا مسئلہ ای جم کے پرویزی حکران میں جو کھاتے ہمارالیکن گاتے کسی اور کا ہیں۔ حکر انوں کی یہ جراثیم زدہ نسل القدس کے گرد بھی ہاورالقدس کے تمہان افغانستان و پاکستان کے گرد بھی۔ان کی بہیان ان الوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جو خراسان (افغانستان، شال مغربی پاکستان) ہے آنے والے کا لے جھنڈوں تنے آخری وقت کے ظلیم ترین جہادش بالواسط یا بلا واسط شرکت کے خواہشند ہیں۔

اس کا پورانام خسین بن علی تھا۔ یہ 1854 ء شر استبول میں پیدا ہوا۔ یہ نجاز میں خلافت عثانیہ کا مقرر کردہ آخری امیر تھا اور اس نے یہ خطاب (Title) 1908ء سے 1917ء تک اپنے اپس رکھا۔ شروع میں یہ خلافت عثانیہ کے باتحت اور ترکی کا اتحادی تھا اور ترکی کے جرشمی اور آسٹریا کے ساتھ جنگ میں ان کے ساتھ تھا، لیکن انگریزوں کی جانب سے یہ افواہ موصول ہوئی شروع ہوئی کہ جنگ کے افتقام پراے معزول کر کے اس کی جگہ کوئی اور امیر کمہ بن جائے گا تو اس نے جاؤی کی جائے ہوگہ کہ جنگ ہے افتقام پراے معزول کر کے اس کی جگہ کوئی اور امیر کمہ بن جائے گا تو اس نے جاؤی کی جائے ہیں ہوگہ کہ بیا تھا تھا میں براہی کی۔

خلافت عثمانی سے بواوت بلی اس خاندان کا کروار
ثریب کدنے بعاوت کا اعلان او کرد یا کین بعاوت کی اصل جنگ اس نے اپنے بیٹوں کے
ذریعے لئی۔ بغاوت کے صلے میں شریع کہ ہے معرک انگریز کمشز نے شام کے ساملی علاقے
اورعدن کے علاوہ تحر احرکا ساداساطی علاقہ تختے کے طور پردینے کا وعدہ کیا۔ یہ وعدہ 'حسین میک
موہین معاہدہ' (HUSSEIN. MCMAHON CORRESPONDENCE) کے
موہین معاہدہ' وہوا۔ اس کا نتیج بیٹ کلا کہ جون کا 1916 وکا مہین شروع ہوتے ہی عرب بغاوت کا آغاز
ہوا جو خلافت عثمانی کے اعتمام تک جاری رہا۔ اس بغاوت کا مقصد صرف شریف مکر کا بدد ما فی
عارف اور ہوں تنی کہ الیج (ALEPPO) جو کہشام کا شمالی تھا، سے کے کریمن تک کی عرب
مرزین اس کی یا دشاہت میں آج ہے۔ اس کا بیخواب تو بھی پورانہ ہوا، البتہ دہ مسلمانوں کے لیے
دریمن کی پادرائی بین کا دخم صدیوں تک بہتارہ ہے گاورائی کی ترکویہ نم کا گر عمامانوں کے گا۔

شریف کمد کا بینا باب سے کم شاقد اس کے بینے فیصل اول نے بدنام زماند انگریز جاسوس T.E LAWRENCE جس كو" لارنس آف عربي" بحى كباجاتا ب، كى مدو سے بخاوت ك لیے درکار جنگی و عسکری تیار ماِس جاری رکھیں۔فیصل،شریعب مکد کا تعیرا بیٹا تھا جو طائف میں 1883 میں پیدا مواقعا۔ 1913 میں اس کوخلافت عثانی کی طرف ہے جدہ شہرکا' والی' بنایا عمیا تھا۔ فیصل نے انگریزوں کے ساتھ یا قاعدہ ل كرضافت عثانيہ سے جنگيس لايں اور بغاوت كو منظم کیا ،علامه اقبال نے بھی اپنی شاعری میں اس کی غداری کا تذکرہ کیا ہے۔

اگرچہ شیخص ا پناتعلق حضورصلی اللہ علیہ وملم کے خاندان ہے جوڑتا تھا،کین اس کے اندر اصل جذبه عرب قوميت اور ذاتى مفادكا تعانه كه اسلام اوراس كى سربلندى كا ـ اوربات يدب اسلام میں عمل صالح کے بغیرنسے کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔

## مکه کی جنگ

بغاوت کا با قاعدہ آغاز مکہ ہے ہوا۔ جون 1916ء کے آغاز میں مثانی فوج اپنے سیدسالار عالب یاشا (جوکہ مجاز کا گورٹر تھا) کے ساتھ طائف چلی گئ، جبکہ مکہ شہر میں صرف اور صرف 1400 کے قریب عثمانی مجاہدرہ کئے تھے۔ 10 جون کی ایک گرم رات جب زیادہ ترفوجی اپنی بیرکوں میں سور ہے تھے،شریف مکدنے اپنے ہاشی کل کارکی سے فائر کیا۔ میر بغاوت کے آغاز کا اشارہ (Signal) تھا۔ اس کے ساتھ 5000 اور غدار بھی تھے۔ انہوں نے حرم کی حدود کے قریب موجود

تىن قلعون اورجده كى سركون پرموجود قلعد JIRWALL BARRACICS يرحمله كرديا-اس ا جا كك حمليكي وجد اس وقت يرزك كما نذنك آفيسركو بغاوت كا بها ال ندجل سكا-شریف مکہ اور عثانی فوج کے جھنڈے ایک ہی رنگ کے بھے اور تزک کمانڈر کو اس کا فرق نہیں وکھائی دے رہاتھا۔ جب اس نے شریعنب مکہ کونون کیا تواہے بتایا گیا کہ ہتھیار ڈال دولیکن اس

تے مساف اٹکارکردی<u>ا</u>۔

شریف کی افواج نے بعد میں چیش قذی کر کے صفا کی پہاڑی کے قریب اور مجدالحرام کے برابر جبل ابوتتیس پرقائم " شرکی قلع " پر قبضه کرلیا . آج کل اس قلعه کی جگه انتها کی بلنده بالاعمار تشمیر کی

جاری ہے جبکہ میت اللہ کے مردفلک بوس عمارتوں کی تھیر قیاست کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بغاوت كي تيسر ب دن" حميدة" (HAMIDA) جوكه مثاني حكومت كا دفتر تها، يرجعي قبضه كرك نائب گورز (DEPUTY GOVERNOR) كوگرفار كرليا گيا\_اب دوباره باقى افواج كوتتهيار والنے کو کہا گیا تو لیکن انہوں نے اس وقت بھی اٹکار کردیا۔

ای پراتگریز کمانڈر "SIR REGINAL WINGATE" نے وو گولد بروار بریمگیڈ جده شیر کے دائے بھیجی جس میں وہ مصری آفیسر بھی شامل تھے جن کواس مقصد کے لیے خاص طور پر تربیت دی گئی تھی۔ان غداروں نے ترک قلعوں کی دیواریں تو ژدیں اوران کے محافظول کو شہید كرديا\_آخركار4جولا أن 1916 وكومكوعثاني فوج سے خالي كرواليا كيا جبكه جده كي مؤك بروا تع JIRWALL BARRACKS کی بخت مزاحت کوختم کردیا گیا۔اس سلطے کا ایک افسوٹ اک پہلویہ ہے کہ بہت ہے مسلمان ہندوستانی فوجیوں نے بھی انگریز کی اطاعت کرتے ہوئے شریف مکہ کے ساتھ مل کر خلافت عثاندے بغاوت میں حصالیا۔مثلاً خوشاب کے ایک گاؤں میں تنجیر خان رہتا تھا،جس کے بارے ميں لوگوں ہے معلوم ہوا كداس نے بھى اس وقت خانه كعبد بر كولى جلائي تقى ۔ وہ اس وقت انگریزوں کی Mercinnary ( کرائے کی فوج) میں شامل تھا۔ اس کے ساتھ سکھ اور ہندو آ فیسر بھی تھے،لیکن انہوں نے گولی جلانے کی بجائے میدان چھوڑنے کو ترجع دی جیکہ اس ''غیرت مند'' کے ساتھ اور بھی مسلمان فوجیوں نے شریف کمدی مددی اور حرم بر گولد باری میں باضابط حصدل ا جس كي تخواه اس كوسول روي ما جوار ملتي تقي \_

## محاصرهٔ مدینه

عرب بغادت کامب ہے زیادہ السناک دورہ سوز واقعہ مدیند منورہ کی جنگ تھی۔ مدینہ منورہ کے ایک طرف ذیباز بے جبکال پر بقیتن طرف ہے شریف حسین کے تین بیٹوں کی سرکردگی میں جملہ کیا گیا۔ - مشرق کی جانب سے عبداللہ بن حسین کی فوج بھی۔

- جنوب کی جانب ہے علی بن حسین کی فوج بھی پ

- جېكەشال كى جانب يەفىمىل بن خسين كى افوان تىمىس يە

ان کے ساتھ انگریز اور فرانسیں آفیسرول کے دیتے بھی تنے جو تکنیک مشاورت کے لیے موجود تصران من لارنس آف عربية اي بدنام زبانه جاسوس بهي شامل تقا\_

محاصرة مدينه 1916 ميں شروع مواجبكه 1919 م كے اوائل تك جاري رہا۔ اس كى ايك وجاتو عثمانی مجاہدین کی زبردست مزاحمت تھی، دوسری وجدیتھی کدانگریز نے شریب مکدکوندیندیں واخل ہونے سے منع کردیا تھا، کیونکد مسلمانوں خصوصاً ہندوستان میں انگریز کے خلاف تحریک خلافت شروع ہو چکی تھی۔اس کے علاوہ اس طرح سے شریفِ مکہ کے بارے بیل منفی تصوریشی ے بھی اجتناب کیا عمیاراس کے بجائے فرنگی دجال نے تجازر بلوے لائن Trans-Hejaz) (Railway Line کے ڈریعے کارروا کیال کیس اور اس کو پار بار اُڑا یا گیا۔ جب ترک افواج اس کی مرمت کے لیے آئیں تو ان پر جملہ کیا جاتا۔ اس لائن کے دفاع اور نقیر میں بہت یوی تعداد مين ترك فوجي شهيديا كرفقار موئي

مدینه شهر کا دفاع مشهورعثانی سید سالا رفخری یا شا (Fakhri Pasha) کے زیرنگرانی تھا۔ یہ الیا غیرت مند مخف تھا کہ اس نے جنگ عظیم اول کے اختیام بر بھی ہتھیار نہیں ڈالے۔ آخر میں جے عثمانی خلیفہ نے بہت اصرار کیا تو ہوی مشکلوں ہے اس نے ہتھیار ڈالے۔

اس کی واستان انتہائی ایمان افروز ہے۔ جب30 اکتوبر 1918 ءمیں ترکی اور انگریز افواح کے درمیان'' مدروس کا معاہدہ'' طے یا گیا تو اے متھیار ڈالنے کا کہا گیا، کین اس نے اس محابدے کوتسلیم کرنے سے افکار کردیا۔ بیٹن ائتہائی دلیراور صاحب ایمان تھا۔ مدیند منورہ کے بای اس کی بہادری اور حسن انظام کی بنایرا سے بہت پیند کرتے تھے۔

ایک ترک مصنف لکھتاہے:

"أكي مرتبه 1918 و ي موسم بهاريس جعد ك دن فخرى ياشام جدنبوى بين نمازك المامت ے پہلے خطبد دیے سے لیے منبر کی سیر حیول پر لا جے لگا تو آوھ بی رائے میں رک میااورا بنا چېره حضورا قد س ملي الله عليه وسلم يروض كي طرف كرتے ہوئے بلندآ واز يس كينے لگا:

#### (ع)*ل*(3)

''اےانڈ کے رسول! میں آپ کو کہی نہیں چھوڑ وں گا۔''

اس کے بعداس نے نمازیوں اور مجاہدین سے ولول انگیز خطاب کیا:

"مسلمانو! میں تم ہے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جہاد کی انہل کرتا ہوں جواس وقت میرے گواہ بھی ہیں۔ میں جہیس میں تم دیتا ہوں کہ وشن کی طاقت کی پرواند کرتے ہوئے ان کا (حضور سلی اللہ علیہ وسلم ) اور ان کے شہر کا آخری کو لی تک دفاع کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہمارے ساتھ ہو۔

ترک افواج کے بہادرافسرو!ا ہے مجھوٹے تھدیو! آگے بڑھواور میرے ساتھ ٹل کرالنداوراس کے دسول کے سامنے وعدہ کروکہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت اپنی زند کیاں لٹا کر کریں گے۔'' اس کے بعد فخری پاشائے کہا کہ اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تھیب ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تھم دیا تھا کہ وہ ابھی ہتھیا رند ڈالے۔

اگست کے مہینے 1918ء میں جب اے شریعبِ مکدکی طرف سے ٹیلی فون پر ہتھیارڈ النے کو کہا گیا تو اس نے جو جواب دیادہ عمانی افواج کے کمانڈ روں کی جراء سے ایمانی اور اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم میں میں درسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید بھرست کا آئینہ دارہے۔ اس نے لکھا:

''فخری پاشا کی طرف ہے جوعثانی افواج کا سیدسالا رادرسب سے مقدس شہر مدیند کا محافظ اور صفور صلی انتقاد کا محافظ اور صفور صلی انتقاد کا اور کی خلاص سے جو ہر جگد موجود ہے۔ کیا ہیں اس کے سامنے ہتھیار ڈالوں جس نے اسلام کی طاقت کولٹو ڑا اسلمانوں کے درمیان خوزیزی کی اور امیر الموشین کی خلافت پر خطرے کا سوالیہ نشان ڈالا اور خود کوانگریز کے ماتحت کیا۔

جعرات کی رات 14 ذی الحجہ کو جس نے خواب میں دیکھا کہ میں تھکا ہوا پیدل چل رہاتھا، اس خیال میں کہ کس طرح مدیدکا دفار گیا جائے؟ اچا تک میں نے ایک جگہ پرائے آپ کونامعلوم افراد کے درمیان پایا جو کہ کام کردہ متے۔ پھران میں سے میں ایک ہزرگ شخصیت کو دیکھا ..... وہ حضور صلی اللہ علیہ وکلم تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ انہوں نے اپنا ہایاں ہاتھہ میری چیشے پر دکھا اور بھے سے تحفظ کا احساس دلانے والے انداز میں کہا: میرے ساتھ چلو ، میں

£ 40 1

وخال (3)

ان کے ساتھ تین چارفد مول تک چلااور پھر بیدا ہوگیا۔ میں نورا مبحد نبوی گیااور ( ان کے روضے کے قریب )ایپنے رب کے حضور تجدے میں گر پڑااوراللہ کاشکرادا کیا۔

اب میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی بناہ میں ہوں جومیرے سیدسالا رائلی ہیں۔ میں مدینہ کی عمارتوں ،سڑکوں اوراس کی حدود کے دفاع میں دل و جان ہےمھروف ہوں۔اب جھے ان بے کارچیش کشوں سے تنگ نے کرو ۔''

فخری پاشانے خلافت عثانہ کے وزیر بنگ کے باضابطہ محکم کوجس میں بتھیار ڈالنے کہا گیا تھا بھی نظر انداز کردیا۔اس پرعثانی حکومت بڑی پریشان ہوئی اور سلطان محد (ششم) نے اس کو اس کے عبدے سے برطرف کردیا۔فخری پاشانے اس پر بھی بتھیار ڈالنے سے اٹکار کردیا اور بنگ ختم ہونے کے 70 دن بعد تک بھی سلطان کا جھنڈ ااٹھائے رکھا۔اس پر ہرطرف سے دباؤ پڑر ہاتھا کیکن وہ اپنے عزم اور عبد پر قائم تھا۔

بالآخر مثنانی خلیف کی مت ماجت کے بعداس نے وجنوری 1999 م و 1998 میں مت ماجت کے مقام پر 1996 میں اور 1984 جوانوں کے ساتھ نہ جائے ہیں ہے وہ جنوری 1999 میں اور کردیے۔ اس کے بعد ہی تھی رہر دکردیے۔ اس کے بعد ہی قروی واقع ہی میں اور اس نے بالٹا ٹیس 1921ء تک اسری کے ایام کر ارب علی فرق کی باشا کو گرفتار کرلیا گیا اور اس نے بالٹا ٹیس 1921ء تک اسری کے ایام کر ارب عثمانی خلائی خلاف خلاف کے ذرویک اس کی صلاحیتوں پر اعتماد اور اس کے جذبہ جہاد کا اندازہ اس کی صلاحیتوں پر اعتماد اور اس کے جذبہ جہاد کا اندازہ اس بات سے موتا ہے کہ 1921ء میں جب اے رہائی کی تو اس نے ترک افواق کے ساتھ ل کر بوتان کے خلاف وارشی عصد دی۔ جنگ آزادی کے بعد اس نے کا بل میں بحثیث ترک سفیر فرائش انجام دیے اور بعد میں 1936ء میں اسے کے بعد اس نے کا بل میں بحثیث ترک سفیر فرائش انجام دیے اور بعد میں 1936ء میں اے اعزاز دور کر بٹائز کردیا گیا۔ اس مروبح ایدکا انتقال 1948ء میں بوا۔

باغی سے بغاوت

یا غی تل سب سے پہلے بغادت کا شکار ہوتا ہے۔ آیئے! اب ہم ان غدارول کا انجام دیکھتے میں، جنہوں نے حرمین شریفین کوخلافت عثانہ کے سائے سے الگ کرنے کی سازش کی۔ عرب

#### وتيال (3)

بغاوت کے بعد جوسب سے خطرناک اور تو بین آمیز چیز سائے آئی وہ تھی ' اعلان بالفور' - عبد شكن اور يهوونواز المريزول كى طرف سے 6 إلا إ ميں شريف مسين كے غدار خاندان سے دعدہ کیا گیا تھا کدا سے ساری سرزین عرب دی جائے گی ،سوائے چند علاقوں کے، تو دوسری طرف يبوديول كوفلسطين مين " قو مي گھر " دينے كاوعدہ 2 نومبر 1917 ء ميں كيا گيا، حالانك 1916 ء ك شروع میں غدار مکہ ہے معاہدہ کیا جاچا تھا۔

ستم ظریفی اور غدر درغدر ملاحظ فرمائیے که اس کے پچھ بی عرصے بعد "SYKES PICOT" نامی معابده منظرعام برآیا۔ بیمعابده فرانس اور برطانید کے درمیان بہلی جنگ عظیم می 1916ء کے دوران طے پایا تفا۔اس میں روی حکومت کا اقر ارتھی شامل تفا۔معاہدے کے تحت اگر پیہ جنگ اتحاد بوں نے جیتی توشام اور لبنان فرانس جبکہ یا تی عرب علاقے برطانیا اور اناطولیہ کے رخم و کرم یر چیوڑ دیے جائیں مے۔ یہ معاہدہ انگریز نمایندے MARK SYKES اور فرانس کے درمیان کیا حمیا تھا۔

روس میں بالشویک انتقاب کے بعد فرانس اور برطانیے نے روس کا حصیحتم کردیا اورانا طولید کواینے لیے مخصوص کرنیا۔ بعد میں روی حکومت نے اسے 26 نومبر 1917 و کواعلان بالفور کے صرف تمن شفتے بعد منظرعام برلایا۔اس کی وجہ ہے اتحادیوں کو بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا بڑا۔ 1916 متی اور جون میں بی شریف حسین سے وعدہ کمیا گیا، جبکہ اس مینے فرانس سے معاہدہ ہوااور پھر 2 نومبر 1917 م کوارش فلسطین بهودکویمی دینے کے دعدے کیے گئے۔ ایک معابدے کی سیای خشک ہونے سے پہلے اس مے متضاد دوسرا معاہدہ۔ یہ ہے اگریز کا دوغلاین۔اس کے نتیجے میں عرب اور صيونيول بن بهت زيادة تثويش پيداموئي مشريف حسين كوتو پيرول تلے سے زيين فكل كئ \_

فيصل وائز مين معامده

فیمل بن حسین نے بڑھ بڑ ھ کرشام اورفلسطین میں یہودنو از انگریز سے وفاواری دکھائی اور ارض مقدى كي وشنول كالجر يورساتهد ديا\_ بعديس دشق اورشام كي فتح كے بعداس في ايين آ ب كوعرب مما لك كا نمائنده بناليا- اور 1919 ميل بيرس الدمن كانفرنس بيس عرب وفدكي

#### ديال (3)

نمائندگی کی جس میں اس نے انگریزوں کو " آزاد کوب امارات " کا وعد ویاد والیا کیکن تیجان انکلا۔
"SYKES PICOT" کے بعد صبیح نیوں کو عربوں سے یبود دی نقل مکانی کا اقرار تا سہ چاہیے تھا تا کہ اعلان بالغور پر عمل ورآ مدہو سکے اس سلسلے میں ہو بول کے بارے میں صبیونی رہنما ڈاکٹر وائز مین کہتا تھا: " عرب مکار، لا کچی ، بذکیر اور جاتل ہیں۔ " اورا تکریز کے سامنے اپنے قطوط ہیں واد بیاد کیا ۔"

جب اگریز نے فیصل کو یہ پٹی پڑھائی کہ یہود کو اپنااتھادی بناؤ، ہجائے اس کے کہ
"طاقتور، عالی اور شد دینے والے یہودی "کواپنا مخالف بناؤ۔ یبود نواز اگریز کے جہانے بیس
آجائے کے بعد فیصل بن حسین نے صبیونی رہنماؤں سے معاہدہ کرلیا۔ اسے" فیصل وائز بین
معاہدہ" کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت فیصل نے تاریخی فلطی کرتے ہوئے بیٹ ہے بیانے پ
یہودی فقل مکانی کی اجازت و سے دی، جبکہ اس نے بدلے میں یہود یوں سے "وسیع عرب قوم کی
ترتی" کے سلسلے میں یبودی معاونت ما گئی۔ کیسی مجب بات تھی ؟ ایک طرف وہ سرز میں القدیم
میں یہودی آبادکاری کی راہ ہموار کر رہاتھا اور دسری طرف عرب قوم کی ترقی کی تواہ میں رکھی تھا۔

## دانشمندانه معامد بيك احقانه شقيس

اس معامد ملى چندشقيس يتفيس:

1 -مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان تعلقات بہتر بنانے جا کمیں گے اور بڑھے پیانے پر یہودی فقل مکانی میں مدد کی جائے گی ، جبکہ مسلم عبادت کے علاقے مسلمانوں کے زیر گرانی ہوں مے عرب مسانوں اور دیگر باشندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے گا۔

2 - صبیونی ترکیب استول کے معدنی دسائل ادران کی معیشت کے قیام کے لیے مدد کرے گی۔ (سجان اللہ! ابلیسی سیاست تو دیکھیے کہ عرب مسلمانوں کی سرز بین بھند کر کے النا احسان کے هایاجار ہاہے!!)

3 - بچاز کاباد شاہ (KINGDOM OF HEJAZ) اعلان یالفور کی تو تُن کر سے گا تا کہ فلسطین میں بیوری'' قو می گھر'' بتایا جا تھے۔

دجال (3)

4- تمام جھڑ سے ناٹی سے لیے آگر بر حکومت کے سامنے چیش کیے جا کیں سے۔ فیمل نے معاہدے کے قریس اپنے باتھوں سے کلھا:

"اگر حر بوس کو آزادی مل جاتی ہے، بیں او پر دی گئی تمام شرائط کوشلیم کرتا ہوں، بیکن اگر ان میں ذرہ برابر بھی تبدیلی کی گئی تو میں ان میں ہے ایک حرف کا بھی پابند ٹیمیں ہوں گا اور میری اس سلسلے میں کوئی ذرداری ٹیمیں ہوگی۔"

موال سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ عربوں کے لیے کون می آزادی جا بتا تھا؟ کس ہے آزادی جا بتا تھا؟ جب یہود کوایک مرتبہ نقل مکانی اور فلسطین جس لیے کی اجازت دے دی گئی تو اس کے بعد عربوں کی آزادی کا کیا امکان روجاتا ہے؟ تیزیہ کہ ایک مرتبہ یہود نوں کے پاؤں جم جانے کے بعداس کی طرف سے یابندی تسلیم نگرنے سے یہود یول کا کیا گڑسکتا تھا؟

اب اگر فور کیا جائے تو اس معاہدے ہے اگریز نے بھی اپنا مقصد پورا کیا، یہود یوں نے بھی اس کی غداری کے بل ہوتے اپنا مقصد پورا کیا، کین اس بدنصیب نے دجال اور اس کی ریاست کے لیے سب چھو چش کردیا اورا ہے کچھ حاصل نہ ہوسکا۔ آج اگریز بھی ہے، یہودی بھی ہیں، کیکن فیصل کا نام لینے والاکوئی ٹیس۔

انگریز نے اپنا مقصد عرب ممالک کوئلز کے کڑے کرکے پورا کیا، یبود نے اپنا مقصد فلسطین میں ایک یبودی ریاست قائم کر کے حاصل کیا، جبکہ اس عقل مند کے اس معاہدے کی وجہ سے پیود کی نقل مکانی کو جواز ملا اور اعلان بالفور کی تنفیذ کا راسته صاف ہوا۔ بدلے میں اسے دنیا وآخر سے کی دسوائی کے سوالچھ ہاتھ شہ آیا۔

## غدارول كاانجام

آ یئے اب دیکھتے ہیں کے مسلمانوں ہے اتنی بزی غداری کرنے والے فخص اور خاندان کا انجام کیا ہوا؟

## فيصل بن حسين

سب سے پہلے فیمل بن حسین کا حشر دیکھتے ہیں۔فیمل نے مدینہ کے محاصرے میں اہم

#### مجال دي)

کر دار اوا کیا تھا جبکہ لارنس آف عربیہ (T.F LAWRENCE) کے ساتھوں کر ستا یا شام اور سقوط دمشق جس بھی اس نے کلیدی کر دارا دادا کیا۔ جب شام کوئو ب حکومت کا حصہ بنایا گیا تو اس کی خوشی کی انتہا ندھی اور بیخوش و خرم ہو کر مملکت تجاز کا نمائندہ بن کر پیرس کی امن کا نوٹس میں شرکت سے لیے گیا۔ وہال اس نے بڑے نے فخر واطمینان سے ساتھ صبیونی رہنماؤں کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ اب و کیکھتے ہیں اس کے ساتھ تھا شاگیا ہوا؟

7 مارچ 1920ء کوشام کی تو می کانگریس نے اسے اپنابادشاہ بنانے کا اطلان کیا، جبکہ اسکے ہی مبینے"SAN ROMEO" کی کا نفرنس میں "SYKES PICOT" معاہدے کے تحت عرب سرز مین کا بیو ارد کردیا گیا۔شام اور لبنان فرانس کے پاس چلے گئے جبکہ عراق، اردن ، کویت اور فلسطین برطانیہ کے قصے میں آگئے۔

جب شام فرانس کے پاس کیا تو وہ فیصل کو کیوں تاج پہنا تا؟ وہی فرانسیبی افواج جن کی سر براہی کرتے ہوئے فیصل نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی تقی ، آج اس کے خلاف کھڑی حتمیں اور 24 جولائی 1920 وکومیسولین کی جنگ میں فرانسیبی افواج کے خلاف اس کوز بردست فکست کا سامنا کرنا بڑا۔مشکل کے اس وقت میں اس کے اپنے سکے بھائی عبداللہ بن سین نے بھی اس کوچھوڑ دیا، کیونکہ اس کوبھی وسٹن چرچل نے جتلا دیا تھا کفرانس کے خلاف جنگ مبتقی یڑے گی اور برطانیاس چکر میں نہیں بڑنا جا ہتا۔ جائے کی دعوت میں عبداللہ کوالی پٹی بڑھائی گئی کہ وہ اپنے بھائی کو بھی چھوڑ چھاڑ کرالگ ہوگیا۔ مایوی کے اس دور میں فیعمل کوفرانسیں حکومت نے شام سے ملک بدر کرد یا اور اگست 1920 ء میں وہ برطانیہ چلا گیا۔ افسوس ناک بد ب کداس وقت بھی اے نہ غیرت آئی اور نہ دشمن کو پیچائے کی توفیق نصیب ہو یکی۔ اتنا زیروست وهو که کھانے کے بعد بھی وہ دغا باز دوست کے دریہ جا بیٹھا۔انگریز کو بھی اپنے وفا داراحمق کود کم پھرکرترس آگیا اور 1921 ء کے اوافریس اے ایک رائے شاری کے ذریعے حراق کا باوشاہ بنادیا گیا۔ اوھ فلسطین کو اردن ہے الگ کردیا گیا اور یہاں عبداللہ بن حسین کو بادشاہ بنادیا کمیا۔ اس طرح ہے انگریز کی طرف سے عرب سرز مین کے بٹوارے کا معاملہ خوش اسلولی سے مطے یا گیا۔مسلم

وخال (3)

طالت تقلیم برگنی اور د جال کی تماینده بیبودی ریاست منتخیم به تی چگی تی-تر حجت برگری است کا اضافه بیزار از در این پیرسال شریف حسین کا معامله دیمینته مین-

یہ تو چھوٹے میاں کا انجام تھا، اب ذرا بزے میاں شریف حسین کا معاملہ ویکھتے ہیں۔ 1917 ء بی میں اس نے اپنے آپ کو 'شاہ تجاز' کہنا ناشروع کردیا تھا۔ بعد میں اسپنے آپ کو ''ملک بلا والعرب'' (سرز میں عرب کا بادشاہ) کا خطاب بھی دیا جس کی وجہ ہے آل سعود کے ساتھواس کے اختلافات بڑھنا شروع ہوگئے۔

اس کاسب سے پہلاخواب اس وقت پاش پاش ہوگیا جب ''مظیم عرب امارت'' کے تصور کو SAN ROMEO کا نفرنس میں ملیاسٹ کردیا گیا۔ عرب مسلمان جو پہلے خلافت کے سائے تنظم عزز اور منظم تھے، اب انگریز کی بندوق کی نال پڑمینڈیٹ (MANDATE) کے مسٹم کے تحت فرانس اور برطانہ کے لیچے دب کردہ گئے۔

اس کے باوجود بھی اس کی ہوس و لا اپنج میں کی نہیں آئی اور خلافت عثمانیا اور خلافت کے ادارے (Institution) کے فتم ہونے سے صرف دوون سے بعد (ترکی کی قومی اسمبلی نے ا بار چ 1924 م كواس كے خاتے كى قرار دادكى تو يُتى كى تقى ) 3 بارچ 1924 م كوشر يىن كى مك نے اپنى خلافت کا اعلان کرد یا الیکن آجمر میزوں نے اس کی نامنہادخلافت کوبھی برداشت نہ کیا اوراس کے مقالے میں آل سعود کو لے آئے ۔ کچھ ہی عرصے بعد یہ بیت الندشریف کی خدمت مے محروم کرویا كيااورة ل سعود كي ياس بيت الله اور مدينه منوره نيز تجاز كازياد وتر علاقدة عميا - اكريد أكريز في اس بدنصیب کودو حسین میک مومن معابدهٔ ' HUSSEIN-MCMAHON) (COREES PONDENCE میں مدو کی یقین دہانی کروائی تھی کیکن مطلب ٹکلنے کے بعد ا ہے اکبلا چیوڑ دیا۔ اس نے جس طرح خلافت عثانیکو دھوکا دیا تھاای طرح بلکہ اس ہے بھی ہوجہ كرانگريز نے اس ھے فريب كيا۔ بالآخراس'' شاہ تجاز'' وُ'' لمك بلاد العرب'' نے خليفہ كے علاوہ تمام خطابات اینے بیٹے علی بن حسین کودے دیے اور خو دقیرص کے رائے فرار ہونے پر مجبور ہوا۔ اس نے ذندگی کے آخری ایام تعمیری کے عالم میں اپنے بیٹے عبد اللہ کے پاس اس کے فکروں پر گزارے جے اسرائیل کا پڑوں محفوظ کرنے کے لیے اردن کا بادشاہ بنایا گیا تھا۔اس کا دیا خی فتور

#### وحيال (3)

و <u>کھیے کہ اس نے طبیفہ کا خطاب اپن</u>ے پاس اپنی موت 4 جون 1931 و تک رکھا جبکہ بیٹوو میٹیا کے پاس بناہ گڑیں جموع کا تھا۔

تجازیہ آل سعود کے تسلط کے بعد فی بن حسین نے دو بارہ تجاز مقدر کو لینے کی کوشش کی ایکن اس کو بھی نا مراد ہوکر بھا گنا پڑا۔ بالآ تزخلافت مثانیہ سے تجاز چھنوا نے والے اس خاندان کو تجاز کی زمین نصیسب شدہ وکی۔انہیں اردن بھا گنا ہڑااور بجاز میں آل سعود کو لا بھایا گیا۔

## عبدالله بن حسين

عیداللہ بن مسین 1882 میں پیدا ہوا تھا۔ اس کوعرب بغادت اور انگریز سرکار کی تابعداری پرارون کی مملکت سے نواز اگیا اور 25 سکی 1923 مکواس نے آزادی کا اعلان کردیا۔ کس سے آزاد کی؟ بیسوچنے کی بات ہے۔ کیا اس خلافت عثانیے سے جو پورے عالم عرب، پورے عالم اسلام کی محافظ وسر پرست تھی۔

عبدالله بن مسين وه بدنام حكر ان تفاجس كا مغرب كرما تصدوبيشروع به وحرستانه تفاادروه الكيك ما قدر و بشروع به وحرستانه تفاادروه الكيك ما ؤرن محل بها جها جاتا ہے كرخو وعبدالله كا وژن بحى ايك عظيم ممكنت كا تفاجس كى حدود اردون ، شام ، لبنان اورفلسطين بو بيسارا علاقه ممكنت باشيد كا حمد بهواورائ كا وارا لخلاف ومثق بو يهي وجد به كدبهت سے عرب رہنما بھى اس پرا عتبارتيس كرتے ہے كيونكدوه وشن ك فرضة بيس رہتے ہوئے بھى اس سے دوئى رہكے ہوئے تفادائ كے بدلے بش بيلى و مگر عول بول

1946-1947ء کے دوران جب فلسطین یہودیوں کو دیا جارہا تھا، عبداللہ کی کوئی نیت نہیں تھی کہ فلسطین کی تقلیم کو روکا جائے یا اس کے خلاف روکا ٹیس کھڑی کی جا کیں۔ ایک مورخ EUGENE L ROGAN نے تکھا ہے کے عبداللہ دراصل تقلیم فلسطین کی تھا ہے کرتا تھا تا کہ اگریز کے ذریح کرانی بچا تھی جا محصاردن کے ساتھ شامل کردیا جائے۔ اس کے مطابق عبداللہ اس صد تک آھے پودھ کیا تھا کہ اس نے یہودی وفود ہے بھی ملاقا تھی کیس (اسرائیل کی مستقبل کی وزیر اعظم کولڈائیر ان وفودیش شامل تھی ) تا کہ الگ سے ایک مجمود شدھے کیا جا استے۔ <u>ريال (3)</u>

میداللہ کے کرفت و کیے کر کہا جاسکتا ہے کہ آگر'' حرب لیگ'' رکاوٹ بن کرا ہے پر بیٹان نہ
کرتی تو وہ اسرائیل کے ساتھ واقعی مجھو ہے کہ لیٹا۔ 1948ء کے اوائل تک عرب ممالک نے اس پ
نزورڈ الاکہ وہ ان کے ساتھ' کل عرب عسکری مدافعت فلسطین'' میں حصہ لے اور اسرائیل کے
خلاف جنگ لڑے۔ اس نے اس موقع کوفتیت جانے ہوئے اپنی گرتی ہوئی ساکھ (جومغرفی اور
میجودی سر پر اہوں ہے ہے بناہ دوتی کی وجہ سے عربوں میں خراب ہوتی چلی چاری تھی ) بچانے
کے آبادگی غام کرکی گا بیر کردی۔

اس نے موجا کہ اس جنگ میں اگر وہ اپنے آپ کوعرب افواج کا سیدسالار کہلوائے میں ا کامیاب ہوجا تا ہے تو اس کا وقار بحال ہوسکتا ہے، کین اس نے اس چکر میں سب سے خطرنا ک چال چلی۔ ایک انچی بھلی 'مسلم یمودی جنگ'' کواس نے عرب قومیت کی تحریک کیشکل میں فیش کر کے اسے'' هرب امرائیل جنگ'' میں تهدیل کردیا۔ بعد میں اس کی سیدسالاری کی خواہش عرب لگ نے مستر دکردی۔

لیکن یہاں بھی اس نے ''وفادار ایجنٹ' ہونے کا ثیوت دیا۔دوران جنگ اس کی افواج نے صرف ان علاقوں ہے گئے اس کی افواج نے صرف ان علاقوں کے لیے خصوص کر دیا گیا تھا اور جوعلاقد یہودیوں کو دیا گیا تھا، اس پراس نے ایک گوئی بھی نہ چلائی۔ اس جنگ کے آخر میں صرف معرکی فوجیس آگے برھتی جارتی تھے بھی تھی جارتی تھوں اردنی افواج کے چھے بھی تھی جارتی خاص طور سے اردن نے آگے بڑھنے کی کوئی خاص کوشش کی ہی نہیں، جبکہ معرکی افواج بھی بھاری جائی نتھان کی تیس بہ جبکہ معرکی افواج بھی بھاری جائی نتھان کی تیس برآ گے بڑھنے ہی جورتی تھیں۔

اس سب چھے کے باوجودعبداللہ کا انجام بھی کسی غدار کے عیرت ناک انجام ہے کم ند تھا۔

#### دخال(3)

اس سب کھے کے باوجود عبداللہ کا انجام بھی کمی غداد کے عبرت ناک انجام سے کم نہ تھا۔
جب لبنان کے دزیراعظم 1951ء کو کو لی مارکر
جب لبنان کے دزیراعظم AL-SOLH کو 1951ء کو کو لی مارکر
ہلاک کردیا عملیا تو عمان میں بیانوا ہیں گروش کرنے تکلیں کہ لبنان اور اردن اسرائیل سے معاہدہ
کررہے ہیں۔ اس پر جب عبداللہ 20 جولائی 1951ء کو سجداتھی میں جدی تماز کے لیے پہنچا تو
ایک فلسطینی مسلمان مصطفیٰ طوق جس کا تعلق میں تھیلے سے تھا، نے اسے کو لیوں سے بھون ڈالا۔

عبدالله اس وقت چنان دالے کنبد (قبة العخرة) میں نماز جد پر در ہاتھا کداس کے سینے اور کھو پڑی میں تین گولیال داغی کئیں۔ اتفاق کی بات ہے کداس کا پوتا حسین بن طلال بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے قاتل کا بیچھا کرنے کی کوشش کی تو اس کے سینے پر بھی گولی داغی گئی۔ اس نے میبال آنے ہے کہ کہ کہ اس تھنے ہے لگ کر میبال آنے ہے کہ کہ کا اس تینا کہ اس کے بہال بال چیمیا۔

مصطفیٰ شوتی اوراس کے ساتھی موئی عبداللہ نے اسے قم کرنے کے بعد مصریس جا کر پناہ لے لی جبکہ کِل دس افراد پر بیمقد مد جلایا گیا ،القدس کے گورنر نے اس مقد سے کی ساعت کی۔ان دس میں سے دوقو فرار ہوگئے جبکہ جار کوسزا ہوئی اور آئیس شہید کردیا گیا۔

## حسين بن طلال

حسین بن طلال، عبدالله بن حسین کا پوتا تھا۔ اگر چه عبدالله بن حسین پر قاتلانہ حلے میں زخی ہونے کے بعد طلال بن عبدالله شدرست ہوگیا تھا ایکن بیہ بادشاہ اس لیٹیس بن سکنا تھا کہ اس ک و ماغی حالت اور توازن ورست نہیں تھا، لہٰذا 1952ء بی میں اسے معزول کرویا گیا تا کہ اس کا بیٹا حسین بن طلال اگلایا دشاہ بن سکے۔ بعد میں بی شاہ حسین "کے نام سے مشہود ہوا۔

یں بی مان میں کا بیادہ میں کا بیادہ ہوا تھا۔ اس نے اپی تعلیم اسکندریہ کے ''وکوریہ کا لج'' ہے ماصل کی۔ بعد میں بیمزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہلے باورڈ اور بعد میں ''راکل ملڑی آکیڈی حاصل کی۔ بعد میں بیمزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہلے باورڈ اور بعد میں ''راکل ملڑی آکیڈی سیند برسٹ' (ROYAL MILITARY ACADMEY, SANDHURST) چیاں تیسری و نیا کے تعمرانوں کو عالمی طاقتوں کا وفادار رہتے ہوئے اپنی محوام پر حکومت

#### <u> قال (ن)</u>

کرنے کی تہیدہ کی جات ہے۔

اگر چہ یہ 16 سال کی خمریش بادشاہ بن گیا تھا، لیکن اس کی تاج پچی ایک سال بعد 2 مئی

اگر چہ یہ 16 سال کی خمریش بادشاہ بن گیا تھا، لیکن اس کی تاج پچی ایک سال بعد 2 مئی

1953 میں کئی ۔ یہ 2 مئی 1953ء ۔ لیکر 7 فروری 1999 میک ( تقریباً 46 سال )

اردن کا حکران رہا تھا۔ اس نصف صدی کے دوران اس نے اردن سے ملنے والی اسرائیل

سرصدوں کی حفاظت کا فریعنہ پوری دمجھی ہے انجام دیا۔ 1967ء مگی جنگ جس اس نے صرف

ایک وجہ ہے حصد لیا تھا، وہ 'املی متحمد'' میتھا کہ متعا کی فسطینی آبادی کی مدد حاصل کی جائے اور اس

ایک وجہ ہے حصد لیا تھا، وہ '' املی متحمد'' میتھا کہ متعا کی فسطینی آبادی کی مدد حاصل کی جائے اور اس

کے ذریعے اپنی بادشا ہے۔ کو استخلام بخشا جائے۔ اس جنگ جس عرب میکر اتوں نے اس کو چیش

قدی پر خاصا مجبور کیا ، لیکن اس کی فوج کسی صورت بھی آئے بوجے نے پر تیار نہیں تھی اور بڑی آسائی

اور شرمناک طریعے ہے جیچے شمی رہی ، یہاں تک کہ دریائے اردن کا پورا مغربی کنارہ اسرائیل

نے بڑے کرلیا اوراردون کی آباد کی آدمی ، یہاں تک کہ دریائے اردن کا پورا مغربی کنارہ اسرائیل

ساه تمبر 1970 و (Black September) ا

سیده واقعہ تقاجس کی وجہ ہے اس کا کر دار کھل کرسائے آئیا۔اس واقعے نے نہ صرف عرب مسلمانوں کے ہدف و مقصد کو لمیا میٹ کردیا ، بلکہ خود اسلامی مما لک وافواج میں پھوٹ ڈال دی۔ 1967 و کی چیدوزہ و بنگ میں اسرائیل نے جب عرب تو میت کے علم برواروں کوشرمنا ک شکست دی تو شاہ سین نے بھر پورموقع پرتی اور ابن الوقی دکھائی کل تک جنب بیا فلسطینیوں کا تعاون حاصل کرنا چاہتا تھا تو ان کا بجر پورساتھ و بتا تھا، جبکہ اس جنگ کے بعد اسرائیل کے سامنے جی حصوری شروع کردی۔

اس وقت مصراورشام کے حکران ایک صد تک فلسطینیوں کی مدد کرتے رہتے تھے اورفلسطینی فدا کمین اسرائیل پراردن کی سرصد سے حلے کرتے رہتے تھے ایکن شاہ حسین نے اپنے آتا اور آتا فا زادام ریکا اوراسرائیل کو ٹوٹل کرنے کے لیے شصرف سید کالسطینی مجاہدین کے راستے ہیں رکا وٹیس کھڑی کیس بلکہ اردن کی افواج کو تھم دیا کہ اسرائیلی افواج پرکوئی حمل نہیں کیا جائے گا۔ خاص طور سے اس علاقے کے کمانڈر جزل مشہود حدیثہ کو بیٹھ دیا گیا تھا، لیکن پھر کھی بعض فوجیوں نے اس

• <u>خيال (3)</u>

تھم کونظرانداز کرتے ہوئے اسرائیلی فوجیوں پر گولے برسادیے، جس کی وجہ ہے 28 یہودی فوجی موقع پر ہی ہلاک جبکہ 80 شدید زخی ہوگئے، جبکہ 4 فینک بھی جاہ کردیے گئے۔ اگر چہ امسل لا انی اردن کے ان پجیفو جیوں نے لائی تھی کیکن اس واقعے سے پی ایل او کے مورال میں بہت اضافہ ہوا۔ یا سرعرفات نے فتح کا اعلان کیا اور سارا کریڈٹ لے لیا۔ آخر کارشاہ حسین نے پی ایل او کے گروگھرا تنگ کرنے کے لیے ایک 7 ٹکاتی معاہدہ کیا جس کے تحت اس تنظیم کی سرگرمیاں محدود کردی کئیں۔

ستمبر 1970ء کے آغاز میں پی ایل او نے نگ آگر ہوائی جہاز افوا کیا پھر ابعض فلسطینی کیسپوں آزاد علاقہ قرار دے، دیا جبکہ شاہ حسین پر ٹی قاطل نہ جعلے سے کیے لیکن وہ سب کے سب ناکام ہوگئے ۔ اس پرشاہ حسین نے 16 ستبر 1970ء کو مارشل لا کا اعلان کردیا ۔ اردن کی افواج نے عمان میں پی ایل او کے دفاتر پر جعلے شروع کردیے نیز ار بد سویٹے اور زرقا نامی فلسطینی کیمپول پر حملہ کردیا گیا۔ اس جنگ میں اردن کی مدد کے لیے برطانے نے بڑی مقدار میں اسلحد والت کیا ، جبکہ شام نے پی ایل اوک عدد کرنے کے لیے 250 شینک اردن تھے جنگ دیے۔

اس جنگ میں بخت جابی ہوئی اور دونوں طرف ہے بودی تعداد میں ہلاکتیں ہو کی ۔ پی اہل او کی شای شاخ کوسر حد پر موجود اردن کے 40 ویں ہر گیڈ نے جا و کر دیا، جبکہ پی اہل او اور اس کے مامی شای شینک ویا، جبکہ کو سے اردن کے 60 سے زائد فینک جاہ کر دیے گئے۔ ہلا کتوں کی تعداد دونوں طرف ہے 7000 سے 8000 کے در میان تھی ۔ آخر کار جب قیام اس ہواتو اس شرط پر کہ پی اہل اوکو تکال کر لبتان بھیجا جائے گا، جبکہ عرب مما لک اردن میں مداخلت بند کردیں ہے۔ اگر چہ اسرائیل کو 21 مارچ 1968 کے داکامی ہوئی تھی لیکن اس جنگ کے بعد اس نے ایک گولی استعمال کے بغیر اپنے سارے متقاصد حاصل کر لیے، کیونکہ عربوں کے در میان چھوٹ ڈال دی گئی تھی۔

1973ء کی عظیم مترین غداری: 1973ء کی رمضان جنگ کے آغاز میں مسلمانوں کو خاطر خواہ کامیابی ملی تھی، کیکن ایک تو شاہ حسین کی بیپودنوازی اور غداری کی وجہ ہے جنگ کی کایا ہی پلیٹ گئی، دوسرے خودلانے والے عرب

-1011

مما لک کے سربراہوں کا اپنا پہنا تھندا تھا جو بعد میں سب کی ناکا کی کا سب بنا۔
جنگ کی تیاری انجائی پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ سربراہوں نے بید فیصلہ جنگ ہے جنس و تیفتہ قبل کیا
جنگ کی تیاری انجائی پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ سربراہوں نے بید فیصلہ جنگ ہے۔ جنگ ہے
تھا، جبکہ جرنیلوں کو ایک دن پہلے اور فوجیوں گوشن چار کھنٹے پہلے جیلے کی اطلاع دی گئی تھی۔ جنگ ہے
دو ہفتے قبل شاہ حسین کی ملاقات اسکندر بیش حافظ الاسدا ورانورسا دات ہے ہوئی۔ اس میں اس کے
سامنے جنگ کے لیے گئی تیاریاں بیان کی گئی تھیں اور خودا ہے بھی چوس رہنے کو کہا گیا تھا۔
ماسنے جنگ کے لیے گئی تیاریاں بیان کی گئی تھیں اور خودا ہے بھی چوس رہنے کو کہا گیا تھا۔
مار کو سیفر کو بید فدار خفیہ طریقے ہے اسرائیل روانہ ہوا اور تل ابیب جا کر اسرائیل وزیراعظم کو لڈا
میٹر کو آنے والی جنگ کے بارے میں خبر دار کرویا۔ خاص طور سے شام کی طرف سے جس پرخود
مار ہے ہیں بین میں نہیں کیا اور اس سے بید بو چھا: ''کیا شامی صربوں کے بغیر ای جنگ میں
جارہے ہیں؟'' جیرت کی بات ہے ہے کہ بیوارنگ اسرائیل کے کا نوں میں پڑی کیکن اس کا کوئی خاص

نوٹس نہ لیا گمیا۔ موساد نے یہ مجھا کہ اس مخبر ہادشاہ نے وہ بی پکھ بتایا ہے جو ہمیں پہلے سے معلوم تھا۔

اس جنگ کی موساد کو گیارہ مرتبد وارنگ ملی لیکن اس نے یہ کہدگر نال و یا کہ ہماری اطلاع کے
مطابق عربوں کے پاس جنگ کا کوئی منصوبے نہیں ، جتی کہ شاہ حسین کی وارنگ بھی ہے اثر ٹابت
ہوئی۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس قدر مطسئن اور بے فکر اسرائیل پر اگر بے خبری میں حملہ ہوجاتا
اور بے فدار اسے اطلاع ندویتا تو اسرائیل کا کیا حشر ہوتا؟ لیکن بالا خراسرائیل نے جنگ سے ٹھیک
2 کھنے قبل اپن ریز رو آری کو چوکس کرویا جبکہ اس کے صرف ودکھنے پور جملہ شروع ہوگیا۔

شروع میں تو چگ مسلمانوں کے حق میں رہی اور انہوں نے کافی بردا حصدوالی لے لیا ایکن بعد میں جب امر کی امداد کی مجر مار ہوئی تو شاہ حسین پر زور دیا گیا کہ طے شدہ منصوبے کے مطابق اردن کی طرف سے حلے کا آغاز کیا جائے۔

اس نے براہ راست جملہ کرنے کی بجائے اپنی فوج شام کی سرعد پر بھیج دی جس نے بردھتی ہوئی اسرائیلی فوج کوروک دیا بلیکن اس کی فجر بھی اپنے آتا کو اسر یکا کے ذریعے دے دی اوراسرائیل سے درخواست کی کہ اسرائیل اس کی فوجول پر جملہ نہ کرے۔ اسرائیلی وزیروفاع موشے وایان نے ایسی کوئی درخواست مانے سے انکار کرویا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اردن کوکوئی مشانت دی جائے۔ بس اتنا <u>' خیال (3)</u> کهددیا کداسرائیل ایک اورمحاذ جنگ شبیر کھولنا جا ہتا۔ امیرائیل کے سماتھ وامن معامدہ:

یاسر عرفات کی غداری اور معاہدة اوسلو کے بعد سے شاہ حسین نے اسرائیل کی طرف دو تن کا 
ہاتھ بڑھایا اور اس ندا کرات شروع کیے۔ اس وقت کے امر کی صدر کانٹن نے بیوعدہ کیا کہ اگر 
اسرائیل سے معاہدہ ہوجاتا ہے تو اردن کے تمام تر ضے معاف کردیے جائیں گے۔ معری صدر حتی 
مبارک کے اشار سے پراس غدار نے اسرائیل ہے با قاعدہ ندا کرات کیے اور اس معاہدہ کیا۔ اس 
کے بد لے اسے ARANA کا علاقہ اور دریائے اور ن کے پائی کے جھے کی منصفائی تقسیم کا جھانہ 
دیا گیا۔ بعد میں اسرائیل کے ساتھ تھارتی معاہدہ میں کرلیا گیا اور یوں اردن کی طرف سے اسرائیل 
کی سرحد کمل طور پر محفوظ ہوگئی اور اسرائیل افواج فلسطینی مسلمانوں کو کیلئے کے لیے آزادہ توگئیں۔

کی سرحد کمل طور پر محفوظ ہوگئی اور اسرائیلی افواج فلسطینی مسلمانوں کو کیلئے کے لیے آزادہ توگئیں۔

اس کم نصیب کے بدنام زباند اسرائیل رہنما آخل رابن کے ساتھ انتہائی قریبی اور ذاتی تعلقات منے۔ اسکا مائیک وفالے ر

''میری بهن لیب رابن! میرے دوستو! میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ایب الحدیمی میری زندگی میں میں آنے گا کہ میں ایپ فوجی میری زندگی میں آئے گا کہ میں ایپ فوجی میں ایپ فلاف دوبار ملا، جس کی میں عزت کرتا تھا اور وہ میری عزت کرتا تھا، کے نقصان پر دوؤں گا۔ ایک ایس آدی جو جات تھا کہ بمیں فاصلوں اور رکا دو اُس کو میرو کرتا ہوگا اور بات چیت کرنی ہوگی تا کہ ہم ایسا آدی دوسرے کو پہچان سیس اور اس بات کی کوشش کر سیس کہ آئے والے کیل میں ہماری پالیس جاری رکھی جا رہی جاری میں ہماری پالیس جاری

آئی راہن جیسے۔فاک قاتل اور سلم کش صیرونی لیڈرکو بھائی کینے والا پیخنس اپنی ساکھ بحال کرنے راہد کا میں اور ہمارا کرنے کے لیے بیہ بھی کہتا چوتا تھا: ''ہم مجد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے خاندان سے بیں اور ہمارا اقبال والوں کو فیلے عرب میں سب سے قدیم ہے۔'' جیکہ اسلام میں طے شدہ قانون سے کہ سیاہ انتمال والوں کو اعلیٰ نسب کوئی فائدہ نہیں دےگا۔

اب اس کے انجام کی طرف آ ہیے !اس کی موت 7 فروری 1999 وکو تیکر سے سرطان کی وجد ے ہوئی موت مے قبل دنیا سے جاتے جاتے بھی اس نے ایک اور یبودنو از حرکت کی ۔اس نے ا پٹی موت ہے قبل ہی امریکا میں دوران علاج اپنے بھائی کو دلی عبد کے منصب ہے معز دل کر کے ا پی انگریز بیدی (جواس پرمسلط رہنے کے لیے منصوبے کے تحت اس کے پاس بیجی گئی تھی ) کے بطن سے پیدا ہونے والے مینے عبداللہ کو ولی عہد بنالیا۔ واضح رہے کداس کا بھائی شنرادہ حمزہ پاکستانی خاتون شائسة اکرام الله کاولهاد ہے۔ لیکن اس کے خیالات بھی بہت زیادہ لبرل ہیں۔ میتی نسل درنسل غداروں کی روائیداد.. ...القدس سے غداری کرنے والے و نیامیں ذکیل و خوار ہوئے ہی، آخرت میں ہمی عمر تناک انجام ان کا منتظر ہے۔ خلافت عثمانید کے سقوط ، سرز مین عرب کی چھوٹے چھوٹے کلزوں میں تقسیم، ہے گنا فلسطینی مسلمانوں کا خون اور ارض مقدس پر میودی تسلط کے استحام میں حصہ لینے کی شوست ان سے زائل ند ہوگی اور د جالی تو توں کے سیمنوا اینے عبرت تاک انجام کو پینٹی کرر ہیں گے۔

## (2) پاسرعرفات

يادش بخير، بحليد اعظم جناب ياسرعرفات صاحب كوبهى ان مهر ما نول كى ان فهرست يل متاز جکدری جاسکتی ہے، جنہوں نے القدس کے محافظ کا اعزاز سینہ برسجانے کے باوجود بالواسطة طور بر د حالی ریاست کے استحکام میں کر دار ادا کیا۔موصوف کے گھر میں بھی چونکہ خاتون اول یہودی النسل تھیں للبذا سمجھا جاسکتا ہے کہ یہود سے ان کی دشنی اور القدس کے غاصبول کے خلاف ان کا جہاد کس قدر ' حقیقی'' ہوگا؟ موصوف نہ صرف امریکی حکمر انوں کی سر پرتی میں د جالی ریاست کے سر براہوں کے ساتھ خیر سگالی کے معاہدے، ندا کرات اور مصافح ومعانح كرتير رب بكه شريعت يراستقامت كوچيود كرلبرل ازم اور جباد في سبيل الله كى بجائے استخابي و حكوسلد بازيوں پريفين ركھتے تھے۔ دريائے اردن كے مغربي کنارے میں ان کی تنظیم ،حیاس کے مجاہدین اور ارون کے فلسطینی مباجرین کے لیے سنتقل

### 1316 L

مسائل پیدا کرتی رہی۔اگر چہ عالمی میڈیا پراٹر انداز قو توں نے ان کا امیج'' مردیجا ہڈ' کا بنا رکھا تھا،لیکن جاننے والے جاننے ہیں کے فلطینی جہاد کو ان کی مفاد پرست ساست نے ا نتبائی نقصان پہنچایا اور بینصرف اپنی شظیم میں شرعی اصولوں کورواج دینے کے بجائے غیر ضروری حد تک آ زاد خیالی کوتر و تج دیتے تھے، بلکہ عالمی سطح پھی حماس کے اپنچ کو داغدار كرف السطيني مسلماتول ميس محموث ولواف اوراسرائيل كي لي زم كوشد كف ك حوالے سے بدنامی کی حد تک مشہور تھے۔انلد تعالی القدس کو ایسے مبریان جمنواول کی مهربا نيول مي محفوظ ر كھے اور بميں ارض مقدس كتحفظ اور حقيق محافظين كى بيجان اوران كى حمایت کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

## (3)انورسادات

اثور سادات کا شار بھی القدس کے ناوان دوستوں اور دحالی ریاست کے نامبریان ہمنواؤں میں ہوتا ہے۔ دنیا کے اور بہت سے یبودنوازوں کی طرح ان کے گھریش بھی '' خاتونِ اول'' قد امت برست يبودي خاندان ية علق ركفتي تحيير \_''جهال سادات''نامي بیرخاتون با تاعدہ منصوبے کے تحت ان کی زندگی میں داخل ہو کی تھیں اور آخر تک ان ہے وہ اقد امات کرواتی رہیں جس سے القدس کے فدا کاروں کے دل زخمی اور د جالی ریاست کے سریستوں کےمقاصد کی پیمیل ہوتی تھی۔القدس کے دوطرف اردن اورمصردواہم اسلامی ملک ہیں ۔ان میں مظلوم الطینی مہاجرین بھی بناہ لیتے ہیں اوران کی سرعدوں سے اسرائیلی تینہ گیری کی حدود میں آئے والے علاقوں میں داخل ہوکرا سرائیلی فوجیوں کا ناک میں دم کیا جاسکتا ہے، اس لیے د جالی نظام کی جمنوا عالمی طاغوتی طاقتوں کی جمیشہ بیر کوشش رہی کہ ان دونوں مما لک سے حکمراں ان سے زیرِ دست اور تا بع فرمان رہیں۔ ندوہ اپنے ملکوں میں شریعت کا نفاذ ہوئے ویں اور شاہیے عوام کے جذبات کارخ القدس کے مظلوموں کی مدد کی طرف پھرنے دیں۔ یکی وجہ ہے کہ بیبال جوہمی حکمران آتا ہے اس کے گھر بیس عمو ما یبود ک خاتون ملکہ مجسر مدکی شکل میں براجمان ہوتی ہے اوراس کے اقتد ارکو شکام اورطویل ترینانے

£55 ×

### دنبال(3)

کے لیے بدی کی عالمی تو تیں ہرتم کا تعاون اور تہاہت کرتی ہیں۔ انور ساوات کی زندگی کا سب سے خطرناک فیصلہ کہپ ڈیوڈ معاہدہ تھا جس میں وہ چائے کی میز پر القدس کا مبارک ترین خط اسرائیل کی گور میں ڈال کر خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ اس کے عوض انہیں طاغوتی طاقتوں کی طرف سے اعزاز وانعام نے نوازا گیا، لیکن خود مصر کے حجت ویں وطن عوام الن کے اقد امات کو کس نظر ہے و کیجتے تھے، اس کا اندازہ ان کو تل کے واقعے سے ہوسکتا ہے، جب انہیں ایک پر فیر کے دوران گولیوں سے چھائی کر کے القدس سے خیائت کا انقام لیا گیا۔ فلسطین کو قرآن کر کیم میں ''ارض مبارک'' کہا گیا ہے، اس سے جو وفا کرتا ہے وہ اللہ، رسول، ملائک اور گلص مسلمانوں کے نزد کی سعادت مند تشریح ہا اور جواس سے چھا کر بے وہ دنیا میں بھی تکو نی طور پر دھ تکار دیا جا تا ہے اور آخرت میں بھی براانجام اس کا منتظر ہے۔ اللہ تعلی رہیں رحمانی ریاست کے خلاف جہاد کی تو فیق نصیب اللہ تعالیٰ جہاد کی تو فیق نصیب فرمائے اور دنیا و آخرت میں برے انجام سے بچا گے۔ آئین

ويال (3)

## مراجع ومآخذ

اس مضمون کی تیاری کے لیےان کتابوں سے استفادہ کیا گیا:

- 1. SELA AVRAHAM: "ABDULLAH BIN HUSSEIN",
  THE CONTINUM POLITICAL ENCYCLOPEDIA OF THE
  MIDDLE EAST, NEW YEAR CONTINUM.
- "JORDEN AND 1948: THE PERSISTENCE OF OFFICIAL HISTORY.
- 3. AVE SHLAIM: "THE WAR OF PALESTINE: REWRITNG THE HISTORY OF PALESTINE", CAMBRIDGE UNIVERSITY RESS (2001).
- 4. LANDES JOUSHA: "SYRIA AND PALESTINE WAR: FIGHTHING KING ABDULLAH"S GREATER SYRIA PLAN".
- 5. ROGAN AND SHLAIM: "THE WAR OF PALESTINE".
- TRIPP CHHRLES: "IRAQ AND 1948 WAR: MIRROR OF IRAQ'S DISORDER".

### وفيال(3)

# د جالی ریاست کے مہربان ہمنو ا

اردن ومصر کے حکمر ان ادرالقدی کے نا دان را ہنما: جو شخص بھی مادیت پرتی میں مبتلا ہو جاتا ہے،اللہ تعالیٰ کے فیبی وعدوں پراس کا ایمان کمزور ہوجاتا ہے.....اور جم مخص کا ایمان اللہ اور اس کے وعدوں پر یعنی آخرت کے حساب و کساب اور جز اوسرا پر کنر در ہوجاتا ہے وہ فتنیز د جال کا شکار ہوجاتا ہے.....اور جوشن فتنیز د جال کا شکار ہونے کے بعدان تدابیر پڑمل ندکرے جوحدیث شریف میں بتائی گئی جیں ( ان کا خلاصہ د حیال 1 ادر 11 ئة خريس ديا كياب ) توايك دن ايسا أتاب كدوه دجالي قوتول كاجمنوابن جاتاب-اس كي وجه یہ ہے کہ وہ اس عارضی اور فانی و نیا کی اوحوری اور مبھی نہ پوری ہونے والی لذتوں میں اتناظم ہوجا تا ے کہا ہے حلال وحرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔اس کے نز دیک بدو نیا ہی سب مجھ ہوتی ہے۔ ا یمان ،عقیدہ ادرنظریہ، دنیا بردین غالب کرنے کا شوق ،انسانیت کوننس اور شیطان کی غلامی ہے چیزانے کے لیے قربانی وینے کا بےلوث جذب .... بدسب چیزیں اس کے نزویک مے معنی موجاتی ہیں۔وہ منداورشرم گاہ کی لذتیں یوری کرنے میں اتنامکن موجاتا ہے کہاس و نیاہے اسے شدیدمجت ہوجاتی ہے۔ دنیا کی فائی لذتو ل کوچھوڑ تااور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے جان اور مال لنانااس کے لیے مشکل ہوتا جاتا ہے۔ وہ موت کو الله تعالی کی طاقات اور اس کی تیار کی ہوئی نعتول کو پانے کا ذریعہ بچھنے کے بجائے دنیا ہاتھ سے جاتے رہنے کا سبب مجھتا ہے۔ یہ وہ خطرناک بیاری ہے جے حدیث شریف میں "ؤ خسن" کا نام دیا گیا ہے۔ اس مرض میں گرفتار مخص د نیا کی محبت اور موت سے ڈر کی وجد سے شاس د نیا میں معزز مسلمان بن کررہ سکتا ہے اور آخرت میں تو اس کا پچھ حصہ ویسے ہی باتی نہیں رہتا۔ اس مرض کی بیان کی مٹی علامات ورحقیقت ' و حیالی ر پاست ' کے باشندوں کی صفات میں۔ فتنۂ و جال ورحقیقت '' مادیت پریٹن' کا فتنہ ہے یعنی خدا

### وبالددى

پرتی اور انسانیت کے لیے خلوص و ایثار کے بجائے مفاد پرتی، لذت پرتی، بیش پرتی اور آ رام پرتی در جفائش کی سادہ زندگی چھوڑ کر جولوگ آ رام طبی کی مصنوعی زندگی میں جتل ہوجائے ہیں، وہ مسلم ممالک ریاست کے اسلام کے لیے اس کے ہمنواؤں کا کرواراوا کرتے ہیں۔ ہی وہ ہے کہ مسلم ممالک سے ایش ایش ایش کی گئی میں قائم ہوگی ہواؤں کے روز ہویش سے کوئی خطرہ بی بیس ہے۔ آ سے اس بات کو بیس کے کہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے عرب بھائی القدل سے اور اس کے تھیں کو اور فقتین و جال کے اتنی نے کی طرح شکار کیے ہو گئے؟ اس بات کو بیس کے اس کے اتنی نے کی طرح شکار کیے ہو گئے؟ بیش و محشرت کا فقت نے:

آئی کے کم ویش جالیس سال پرائی بات ہے کہ'' عرب اسرائیل جنگ' ہوئی جوابتداہیں (کسی صدیک) اسلام کے نام پرائی بات ہے کہ'' عرب اسرائیل جنگ ' ہوئی جوابتداہیں (کسی صدیک) اسلام کے نام پرائی گئی ہے۔ اس کے آغاز میں تو سلمانوں نے بوئی چیش قد می کی لیکن بعد میں اپنوجی بھی ایک ہود یا۔ فعداری اور جنری اگرچہ جنگ ہوئی کہ ہوتا ہے میں اپنی ہوتا ہے میں اپنی ہوتا ہے میں اپنی ہوتا ہے کہ ہود یہ ہے صدیک غداری اور بزی تعداد میں اسریکی مدونے یہود یہ کے غبارے میں اپنی ہوتا ہے کہ خبارے میں اپنی ہوتا ہے کہ اس کی کا سکت ہے۔ کی اسرائیل کواسلید بھی ایک ہوتا ہے جا ہے کہ اس وقت کوروشیں بھیجا عملی کہ عرب مسلمانوں کو بچھ ند آتا تھا کہ وہ اسریکا کی جفار چیرے کریں یااس وقت کوروشیں جب ایک باس وقت کوروشیں جب ایک باس وقت کوروشیں جب انہوں نے اس پراغتمار کیا تھا۔

بہ برک سے کی جب بیل کے اسلانوں نے امریکا کی اس بے رقی پر امریکا کو تیل سلانی کا جنگ رک دیا۔اس وقت آل سعود کے داحد فیور تکران شاہ فیصل نے ایک مشہور تقریر کی تھی: ''ہم تیل کے کنووں کو آگ لگادیں مے اور اونٹنی کے دودھ ادر بھجور والی روایتی زندگی کی

طرف والپس لوث جائیں گے۔'' اس سے آگے بڑھ کرعراق کے غیور تھر انوں نے اس سے بھی اہم کام کیا۔ وہ بیتھا کہ شال میں پرٹش پٹرولیم اور جنوب میں امریکن آئل کمپنی کوسرکاری تحویل میں لے لیا اوراس طرح یہودو نصاری کواس خطیر آمد نی سے محروم کردیا جوان کوسلمانوں کی دولت سے ہوری تھی۔اس کے علاوہ 13) آيال

اس وقت کے عراقی عکر ان کی تقریر جو کہ کانی حد تک اسلام اور عرب غیرت ( ند کہ قومیت ) ربئی متحی ، اس وقت کے عراق عکر ان کی تقریر کوشام متعی ، اس قدر پر ارتھی کہ صدام حسین نے ان حکر انوں کا تختہ اللئے کے باوجود بھی اس تقریر کوشام اہم چورا ہوں اور اسلامی ثقافت کے کھی عرائز پر سنگ مرم میں تر اش کر نصب کروایا۔ عرب بھائی اس وقت جفائش بھی تے ، غیر تهند بھی اور کانی حد تک اسلامی جذبے سے مالا مال بھی۔

بیاس وقت کی بات ہے جب اس قوم ہیں فیرت تھی اورا سلام اور سلمانوں کے بارے میں فررسی تھی اورا سلام اور سلمانوں کے بارے میں فررسی تھی اورا سے اس کا توز میں فررسی تھی اور اس نے اس کا توز کرنے میں فررسی تھی اور میش پرتی کوفروغ کرنے کے لیے ایک سوچ سمجھے منصوبے کے تحت عربوں میں قوم پرتی اور میش پرتی کوفروغ دیا۔ انہوں نے عرب تو میت کا تصور پیدا کیا اور اس کی جفائی والی زندگی چیز واکر ان کا معیار زندگی اتنا بیٹ ھا دیا کہ آئیدہ وہ ایسے بیانات سے باز رہ سیس اور اس طرح کی ہمت دوبارہ نہ کرسیس کے اسپنے ہی تیل کے کنوؤں پر بارودر کھ کر انہیں تا وکر کے کوئوں پر بارودر کھ کر انہیں تا وکر کے کوئوں کے کیں۔

آج اگر ہم ویکھیں تو وہ اپنی جال شی جس مدتک کامیاب ہو چھے ہیں اس کا اندازہ لگانا مشکل ٹیس عرب بھا ہوں میں میں میں مشکل ٹیس عرب بھا ہوں میں میں شہر شدت کی عادت کوئی ڈھٹی چھیں بات ٹیس اور میں وجہ ہے کہ اگر اور بہت می باتوں کونظر انداز کردیا جائے تو بھی ایک بات کا جواب ٹیس ویا جاسکا۔ وہ بیک عرب ہما لک میں عرب تو میت کے دمویٰ کے باوجود اپنے ہی عرب بھا تیوں ( یعنی فلسطینی مسلمانوں ) سے اس قدر بے رخی کیوں برتی جارہی ہے؟ اس بات کا کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ پھرکیس ایساندہ کو اللہ ان سے وہ چر چھین لے جس پر آئیس بڑاناز ہے۔

آیے! دیکھتے ہیں کہ ہمارے عرب بھائی کس طرح سے یہود کے بچھائے ہوئے عیش و عشرت کے جال میں بھینے ہوئے ہیں۔

عرب رہنماؤں اور مالدارشیوخ کاحال:

اگر عرب بادشاہوں کی دولت نے قطع نظر کرلیا جائے تو بھی دنیا کے پچاس امیر ترین عرب شیوخ کی دولت اورا ثاشہ جات 236.24 ارب ڈ الرہے بھی زیادہ ہیں۔ بیدواضح رہے کہ اس میں

بادشا ہوں کی دولت شامل ٹیوس میکن میرساری دولت اسلام اورمسلمانوں پرخرچ ہونے کے بہائے آ رام طلی بنیش پسندی اور تقریح پرلگ رہی ہے۔ عرب بھائیوں کے دوسب سے بزے عیاش ک مراکز میں دبئ اور لبنان شامل ہیں جبکہ مرائش بھی ان کے عیاثی کے مقامات میں سے ایک ہے۔ موائی جہاز وں کی خریداری:

معودی شیرادہ رئس ولید بن طلال وہ بیال مخص بے جس نے Super Jumbo A-380 کی خریداری کی ہے۔ بدوہ پہلا مخص ہے جس نے انفرادی حیثیت میں یہ جہاز خریدا بے فریدنے کے بعداس نے اس میں طرح طرح کی آ رائش وزیائش کے لیے باضابط طوریر ایک Interior Designer ہے رابط کیا تا کہ وہ اس ''ہوائی محل'' میں تز کمین وآ رائش اورعیش و آ دام کااضافی سامان مبیا کرسکے۔

مشرق وسطی میں بڑھتے ہوئے ہوائی سفراور ہوائی جہاز وں کی انفرادی طور برخریداری کو مدنظر ر کھتے ہوئے مغربی کمینیوں نے وئی میں ایک نمائش کا اہتمام کیا،جس میں ہوابازی کی تاریخ میں پہلی مرتباس بات پرخصوصی تعیددی می که کس طرح جهاز کاندرونی حصول کی خصوصی زیبائش کی جائے۔ بحری جهاز ول کی خریداری:

اس وقت عرب امارات کے شخ اور روں کے ارب پتی ابراہیم دوف کے درمیان اس بات کا مقابلے چل رہا ہے کہ کس کا بحری جہاز دنیا کی سب مجتنی بحری سواری (Yatch) ہوگی؟ یادر ب کہ بیہ Yatch غالبًا اٹلی میں تیار ہورہی ہے اور اس میں پیش وعشرت کا مبتگا ترین سامان مہیا کیا جائے گا۔ اس طرح کی ایک Yatch کی قیت عام طورے 20-30 کروڑ ڈالر کے لگ ہمک ہوتی ہےاوراس میں کیا گیامزید کام 2 سے 10 کروڑ ڈالر لے لیتا ہے۔

قطر کا شیخ جو کہ غالبًا عربوں میں سب ہے زیادہ فضول خرج ہے، اس نے 30 کروڑ ڈالر کی سیشر رقم ہے لندن کے وسط میں انتہائی مبنگا فلیٹ لیا ہے جو کہ عیش وعشرت میں اپنی مثال آپ ہے۔اس کمپلیکس کے برفلیٹ میں جانے کے لیے ایک الگ لفٹ مختص کی گئے ہے۔

شیوخ کوایک طرف چھوڑ دیں،آپ ہیدد کھے کر حیران رہ جائیں ہے کہ لندن کی اکثر دیشتر

تجارتی اور مالیاتی علاقوں کی زمینیں عرب حضرات نے خرید کی میں۔ جبکہ عرب حضرات کو اس ملک (برطانیے ) میں عداوت آمیز نظروں ہے دیکھا جاتا ہے اور بیوہاں آزادی اور Privacy کے ساتھ تھوم بھی نہیں سکتے ۔ ان مبلکے علاقوں میں Ox ford Edgware اور Piccardly اورBondاسرش (Streets) شال يين-

بلندو بالإعمارات:

عرب معنزات بہت بڑے پیانے پراپنا پیسٹی ادرگارے پر لگارہے ہیں۔اس کا اندازہ درج ذیل سر بفلک محارتوں کی تغییر سے لگایا جا سکتا ہے۔

ہینہ برج وی :او نیجائی 1050-800 میٹر۔اس وقت و نیا کی سب سے او خچی مخارت ہے۔ منة البرج: 1,200 ميشر الخيل والي وزئ أي ش اسے بنار ہے جي اور بيد 2011 ميش عمل ہوجائے گا۔

الكبير: 1,500 ميشراس رغوركياجار بإجاور بيكويت يس بناياجا ي كا-يك الرجان ناور: 1.500 ميشر \_ ييمي زيرغور باوراس پركام شروع نبيس موا - يه بحرين ش بنایا جائے گا۔

اس طرح بورے مشرق وسطی میں بڑے پیانے براونچی اونچی محارتیں بنائی جارہی ہیں، محویا كه....الله معاف كر ي .... قوم عادكي روايت زنده جوري ب- برج ديئ كي يوري اونيائي چمیائی جاری ہے تا کہ اس سے او ٹی ٹارت نہ بنائی جاسکے۔اس ٹس و نیا کاسب سے بڑاشا پٹک مال ہوگا، جبکہ ایسے ایار ثمنت بھی ہوں عے جن کی Interior Designeing اٹلی کے مشہور Fashion Icon نے کی ہے، جس کا تام Gorgio Armani ہے۔

اس پروجیکٹ کا ٹھیکہ Emmar نے لیا ہے،جس نے تقیرات کے شعبے میں و نیا مجر میں 100 ارب ڈالر سے بھی زیادہ کی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے۔ برج وبئ خود 20 ارب ڈالر کا پر دھیکٹ ہے،جس میں 500 ایکڑ ہے زیادہ اراضی استعال کی گئی ہے، جبکہ اس برخرج کی جانے والى رقم كے لحاظ سے بيد نيا كاسب سے زياده مبتكافى مربع كلوميشرعانا قد بـ

#### ישטוטו

الغيل كاپروجيك The World":

المخیل کا 'The World' کروجیکٹ 'وراصل ایک معنوی جزیرہ ہے جس کو Al-Nakheel کے بنایا ہے۔ یہ بہت سارے جزیرے ہیں جوکہ بالکل و نیا کے نقشے کا مونہ ہیں۔ اس میں چیئن کے شہر Shanghae کا حصد ایک ارب پی چینی نے 28 ملین کا محمد ایک ارب پی چینی نے 28 ملین Shanghae کا حصد ایک ارب پی جوکہ ایک کا وورا اور Shanghae ہیر کے نقشے کا ہوتل اور Resort بنائے گا۔ اس متمول چینی کا نام الی اور Presiden ہے، جوکہ ایک کہنی Presiden کا مالک اور Presiden ہے۔ اس جزیرے کا رقبہ معلوم نہیں کین جو علاقہ اس نے خرید ا ہے اس کا رقبہ 58,000 مربع گز ہے۔ یہ اکیلا ہی معلوم نہیں کین جو علاقہ اس نے خرید ا ہے اس کا رقبہ S8,000 مربع گز ہے۔ یہ اکیلا ہی اس دوڑ میں شامل نہیں ، دواور امار اتی باشندوں نے بھی Sand کے نام ہے جس پر وہ لوگ 2.2 ارب ڈالر خرج کر کے عیا شی کا مرکز بنانا چا ہج ہیں۔ ان کا نام احمد بن عبد اللہ اور عبد اللہ بن محمد الشائی ہے۔ انہوں نے یہ جزیرہ جیں۔ انہوں نے یہ جزیرہ کی خبرشری معیشت کے دوال کی بنا پر یہ پر دوجیکٹ بری طرح ہے ناکا کا کا کا کا گارشا۔

دوسر عما لك ميس عرب شيوخ كي فضول خرچيال:

آ غاز اپنے ہی ملک ہے کر لیتے ہیں۔رجیم یارخان میں ان کے شاہانہ محلات اور شکارگا ہیں ہیں۔اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک ایر پورٹ بھی قائم کیا ہے۔ یہاں وہ شکار کے لیے آتے میں اور مگورکی ایک تایاب ترین ل (Bustard) کا شکار کرتے ہیں۔ پاکستانی حکومت نے اپنے ان مہم نوں کو 200 مربح میل کا علاقہ شکار کے لیے دیا ہوا ہے۔

کی میں روں اور اور اس اور اس اور اس کی ایک میں کو اور اس کے لیے پابندیوں اور مشہور صحافی نے اپنی رپورٹ میں کلمحافقا کدامر یکا میں مربورا مر کی شہرا الاس دیگائیاں کی اور مشہورا مرکی مشہورا مرکی کا میں میں اور مشہور کے بیائے مشرق بعید میں بیسٹگا پور، مکاؤ اور ایک بیائے مشرق بعید میں بیسٹگا پور، مکاؤ (میس کے زیر تسلط مجھوٹا ساساحلی ملک) یکاک، تھائی لینڈ، ملیشیا اور دیگر میکبوں میں جاکرا پی

## وَخِال(3<u>)</u>

فیمتی دولت کٹاوے تاہیں۔

ي محاني لكمة اب كراب" لاس ويكاس" كے پچھ ہوٹلوں میں جوئے اور ناچ كانے كے بجائے سلمانوں کے خلاف پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں اورایک میں اس نے خودشرکت کی بھی تھی ، جس میں اس نے مسلمانوں کے خلاف بنائے مکے تھنک ٹینک اور تو بین رسالت کے مرتبین کے خلاف واحدا وازا تھائي تھي اورمسلمانو س كا دفاع كرنے كى كوشش كى تھى -

اس طرح لبنان اور مرائش میں خوشگوارآ ب وجوااور ساحلی فضا شمنڈی فضا کی وجہ ہے عیاثی كر اكزيين يجيل دوسالوں ميں لبنان كے حالات تھيك ندہونے كى ديدے ايك ريكار د تعداد اسكات لينڈ چلى گڑھی۔

Andrew Harthey Traver Agents بوكدايك فا كواشار موكل Baimorall میں پلزاینڈ مارکیٹنگ کے شعبے سے نسلک ہے، بتا تاہے:

''اسکاٹ لینڈعرب مارکیٹ کے لیے ایک خاص چیز ہے۔عرب اس کی خوبصورتی ہے نیز اسکاٹس کی مہمان نوازی ہے بہت متاثر ہوئے تھے۔اس نے مزید کہا کہ عرب بیاں ایک مہینے ے زیادہ رہے اور تمام دیکھنے والی چزیں دیکھیں۔"

اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہمارے عرب بھائی آج کل عیاشی کے لیے یا تو یورے کارخ کردہے ہیں یا پیم شرق بعید کا۔ 1 ا/9 کے بعد امریکا نے عربوں پر یابندی لگائی تھی تو زیادہ یّے نے مکاؤیش جوئے کے او وں کارخ کیا جو کہ چین کے زیرانظام ہے بلیکن اس کی کہانی ہا تعب کا تحمیس ہے تا ہم فرق صرف! تناسا ہے کہ مکاؤیر تکال کوسوسال کے لیے تحقید دیا گیا تھا، لیکن يبال تقريباً وي نظام چل رہاہے، جو كه يرتكال مين آج سے بين سال يسله تها، بالكل بالك كاتك كي طرح-

ایک اور تا خوشکوار مثال شاہ فہد کی ہے، جن کے بارے میں ایک امر کی تاریخ دان لکستا ہے: اد فض این آب کو کیمے خادم حربین شریفین کہتا ہے، جیکہ الاس و پگائ میں ( کیری چیکر کے بعد)سب سے بدی BET (شرط) بار کیا تھا اور پیے نہ ہونے کی وجد سے اے Detain کرلیا

ميال (10) د

حمیا تقا۔ چگر جب چیبول سے بھرا ہوائی جہاز بھیجا گیا جب جا کرحکومت امریکائے اسے رہا کیا تھا۔'' لگژ رک کا روں کی خبر پیداری :

عرب مما لک میں آگر اور گاڑیوں کی مانگ اس قدر برنھ کی ہے کہ مالی سال 2006ء - 2006ء میں تمام بھی اور پرکشش گاڑیوں کی طلب میں ہے تعاشان افد ہوا ہے - 2006ء میں دوسطاً 16 فیصد ہے 20 فیصد تک اضافہ ویکھنے میں آیا، جبّلہ بحرین کی حکومت نے دو کمپنیوں کو لائسنس جاری کی جی میں کہ دووان کے ملک میں گاڑیوں کی ٹیکٹری لگا سیس اس کا اصل مقصد ہے ہے کہ بحرین کی حکومت جا بتی ہے کہ مشرق وسطی کی ساری گاڑیاں یہاں تیار ہوں اور پورے فیلے میں فروخت ہوں۔

عرب بھائیوں کو اللہ کے رائے میں چیے ترج کرنے کے بجائے نشول شوق پالنے کی ایسی عادت ہے کہ ایک عادت ہے کہ ایک عادت ہے کہ ایک عادت ہے کہ ایک ایک عادت ہے کہ ایک دستاہ یزی فلم میں ایک شخص نے اپنی 200 کا ٹریاں دکھا کی اور دیہ بھی بتایا کہ اگر کی پر انی ہوجائے ما از موں کو تو دے دیے ہیں۔ ہم اسے اپنے ما از موں کو تو دے دیے ہیں، لیکن پیچ نہیں کہ ای میں عمر بول کی اس فطری مخادت کا اظہار موتا ہے جو ان کے آباء واجداد میں تھی الیکن اس میں بھی شک نہیں کہ بیاس عمدہ فصلت کا غلط استعال ہے۔
لیمیا میں تر پیرارول کا یا گل بین:

لیبیا گو کہ بہت زیادہ مالدار ملک نہیں، لیکن یہاں بھی مادیت پرتی بہت بڑھ گئی ہے۔ اس سے بقیہ تمالک کا حال خورمعلوم ہو جائے گا۔

لیبیا میں پابند یوں کے خاتے کے بعد بڑے پیانے پر چمکدار کاری اور موٹر سائیکس بہت زیادہ عام ہوتی جارہی ہیں۔ طرابلس (Tripoli) جو کداب ایک درجن سے زائد اعلیٰ درج کے مبتلے ہوٹلوں کا گڑھ ہے، اس میں کئی نئے شاپیگ مال کھل گئے ہیں۔ Bregaresh میں بوتیک کھل گئے ہیں۔ 808 کی جینز کی پینٹ اور \$1300 کی Street اور \$250 کی Achine

ان دکانوں پر خرج ہونے وال زیادہ تر بیسہ سامی طور پر امریکا کے اثر درسوخ میں رہنے

## ربا<u>ل (3)</u>

والےساست وانوں کے پاس سے آتا ہے۔

والے سیاست والوں سے پان سے ماہیا۔

ہونس لوگوں کا کہنا ہے کہ اس ملک میں امیر تو اچھی زعدگی گز اررہے ہیں، جبکہ یاتی زیادہ تر

بس بی رہے ہیں۔ یاور ہے کہ لیبیا 308 ارب ڈالر تیل کی آمدنی ہے کما تا ہے۔ اس کے علاوہ ہر
سال وہ کھتف ترقیاتی کا موں پر 19 ارب ڈالر صرف کرتا ہے، جس کی وجہ ہے گئی امریکی اور پور کی

مینیاں یہ فیکے لینے کی کوشش کرتی رہتی ہیں جو آئیس ل بھی جاتے ہیں اور پھروہ لوٹ مار کا باز ار گرم

کرتی ہیں۔

مشرقی وسطی کی مقامی لکژری مارکیت:

تو حد عبدالله جوازی کولذایند جولری گروپ اور LLC) Damas) کا پنجنگ ڈائر یکشر بے،اس نے الرکیفنگ فارنگژری پروڈ کشل 'MARKETING FOR LUXURY) PRODUCTS کے موضوع پر منعقد والیک انفرس میں سے نکات ویش کیے تھے:

- " 1010ء تک کلڑری گولڈ کی علاقائی مارکیٹ ( مینی عرب ممالک کی مارکیٹ) 100ارپڈالرنگ پینچ جائے گی جس میں دئ کا حصہ 8ارپڈالر کے لگ بھگ ہوگا۔ "

- "عرب خواتین اور توجوانوں کی موجودہ نسل 20 سال کی عمر سے ہی انگر رک گولڈ کے مجیدہ خریدار ہوتے ہیں۔مغرب کے مقابلے میں جہاں سے 40 سال کی اوسط تک ہے۔اس طرح ہمارے مشہور برانڈ کو 20 سال مزیدل جاتے ہیں۔"

- "بین الاقوای لگرثری مارکیت کا موجودہ تجم تقریباً 400ارب ڈالڑ ہے، جس بیس سے 10 فیصد مشرق وسطی میں ہے۔ بردھتی ہوئی آ مدنی کی شرح اور دی کی ابھرتی ہوئی لکڑری مارکیٹ کو د کیستے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ بیستعقبل ہیں اور تیزی سے تجیلیگی۔"

- "بین الاقوای سنج پر 32 فیصد لکرری مارکیٹ کی آید ٹی زیورات اور گھڑیوں سے حاصل ہوتی ہے، جو کداکیا ہم بڑ ہے۔ لکرری مارکیٹ کے مالی سال 2006 می پہلی ششماہی میں سوئزر لینڈ کی سیئزرلینڈ ساختہ گھڑیوں کی ما تک میں پچھلے سال کے متا بلے میں 12.2 فیصد اضاف و یکھا عمیا اور قم تھی 17.5 کروڑ ڈالر۔"

- " بهم اميد كرتي بين كد تكوري گھزيوں كي فروخت 2006 ، كي آخرتك 50 كروڑ ڈالر معتجاوز كرجائة كى وجيكاس ماركيت كالحجم 2010 وتك 4 ارب و الربك وتنتي جائة كا

- '' آج کا گا مک نوجوان ہے، زیادہ پڑھانکھا ہےاور زیادہ چیزیں مانگنا ہےاور برانڈ کے علاوہ مکمل مگر ری ایکسپرینس جاہتا ہے جس میں World Class Shoping کی سبوات اور "مال بين Customer Service خال بين

معاذ برکات جو که World Class Council کے مشرق وسطی مزکی اور یا کستان کا ایم ڈی ہے، کہتا ہے:

'' مارکیٹ میں گہرے ریسرج کے بعد ہم ایک بار پھرسونے کی جیولری کی مانگ میں دوبارہ اضافہ دیکھ دہے ہیں۔اضافے کابیر جمان آبندہ برسوں میں مزیدنمو پائے گا۔''

# د بئ کی آبادی کا تناسب

## (DEMOGRAPHICS OF DUBAI)

آئے!اب دبنی کی آبادی کا تناسب دیکھتے ہیں۔ دیٹی میں نسلی اعتبار سے درج فرمل لوگ آباد ہیں:

17 فصد مقای (اصل عرب)

ا 5 فيصد ہندوستانی

16 يُصِد باستاني

ونصد 38

2003 فلي پينو (فلسيني)

دی کی کل آبادی 1,0422,000 کے لگ بھگ ہے، جس میں سے مرو تقریباً

1,073,000 اور 349,000 عورتيس بيل-

مردول میں 250,000 کے قریب مزدور ہیں جو کہ تقیرات کے شیعے سے وابستہ ہیں۔ سالانہ چالیس لا کھ سیاح وبئی آتے ہیں اور وبئی کی معیشت میں ایک ارب ڈالر ڈال کر جاتے رماتى تى--150/---

1674

ال(3)

میں۔ ایک اور جرت انگیز بات یہ ہے کہ دئی کی معیشت دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے تی کرتی ہوگئی ، بیکن گرانی کی شرح بھی کرتی ہوگئی ، بیکن گرانی کی شرح بھی 12 سے 5 فیصد کے در رکھنا جا ہتی ہے۔

اگرامیان و آخرت کے زادیہ نظرے دیکھاجائے تو دئ ایک عبرت کدہ ہے، جس میں ہمارے عرب بھائی مادے پری کا انجام دیکھ سکتے ہیں۔ اگروہ ای طرح کی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیس کہ ان کے اپنے مقامی افراد اقلیت بن کررہ مجھے ہیں اوران کا اپنا خون کس حد تک صاف رہ گیا ہے؟

بلاستك سرجري اور كالتميينكس:

دی میں پلائک سرجری اور آپریشن کی قیت میں بہت زیادہ اضافہ و کیصفے میں آیا ہے، جس کی اصل وجہ اس کی بے تفاشا ما تک ہے۔ اگر چہ پلاسٹک سرجری سے بعض معقول کا م بھی لیے جاسکتے ہیں، بیسے بڑھا ہے کی وجہ سے لئک جانے والی کھال کی کرنا، جلی ہوئی کھال کو تبدیل کرنا اور زخم کے نشافوں کو منانا شامل ہیں، اس کے علاوہ مونا ہے کے شکار افراد کے لیے چہ نی کم کرنے کی سہولت بھی موجود ہے، لیکن ایک نامعقول بات ہے کہ اس میں بھی خرافات موجود ہیں۔ سب سے اہم خرافات درج ذیل ہیں:

- پشت کی بناوٹ تبدیل کرنا۔

- عورتوں میں <u>سینے کے اعضا</u> کی بناوٹ میں تبدیلی۔

اوردیگر خرافات میں بھی کی ٹیس جو کہ دئ میں عام ہیں اور دوسر سے عرب مما لک میں بھی عام ہوری ہیں۔ موجودہ سال میں ان خرافات میں دئ میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور اس کی قیسیں بھی 15 سے 20 فیصد تنک برطی ہیں۔

ترقى ....ليكن اخلاقى اقدار كى قيمت پر

اگرچہ کچھ لوگوں کے زدیک مید بات قائل رشک ہے کہ دئی کی ترتی ایک مثال ہے، اس کی خاہری رونقیں ہرونت جگمگاتی رہتی ہیں، لیکن تصویر کا دوسرا رخ انتہائی بھیا تک ہے، جس سے ہمارے عرب بھائیوں کوسیق سیکھنا جاہے۔

#### وحيال (ي:)

دئی اگر چہ سیاحوں کا ایک مالمی مرکز ہے لیکن ہے بات بھی قابل ذکر ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے پہل کی عورتوں کے بارے میں ایک خوفناک نقشہ کھینچا ہے تنظیم کے مطابق دئ جنس تجارت کا ہزا مرکز بن چکا ہے۔ یہاں قینہ خانوں کی بہتات ہے۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق اس حوالے ہے مشرق وسطی میں دئ کے بعد صرف امرائیل کا نمبرآتا ہے۔

طوائفول کی اکثریت ( ماسوائے ان کے جوسارا وقت یکی کام کرتی ہیں ) ون کوسوتی ہیں، دو پہرے رات دس بج تک مختلف ریسٹورنٹس میں بیروں کی خدمات انجام و بتی ہیں جبکہ شام سے رات کے درمیان انہار واتی کام کرتی ہیں۔

طوائفول مين درج ذيل قوميت كي مورتين شامل ہيں:

روی : میے چونکہ خوبصورت ،صحت منداور گوری ہوتی ہیں ، اس لیے عرب حضرات ان کو پہند کرتے ہیں۔ان میں سوویت یونین ہے آزاد ہونے والی ریاستوں کی گورتیں شامل ہیں۔ چینی ،فلی پینو :ان کوزیادہ تر ووغیر ملکی سیاح پہند کرتے ہیں جن کا تعلق امریکا دیورپ ہے ہوتا ہے۔

ا پيھوپين ، افريقي: پيهام طور سے مزدور س کا نشانه بتي ہيں ۔

ہندوستانی، پاکستانی: انتہائی شرم کا مقام ہے کدان میں جنوبی ایشیا اور پاکستان کی مورتیں بھی ہوتی میں کیکن اس ہے بھی زیادہ شرم کا مقام ہے ہے کداکیٹ زمانے میں "خلیج ٹائمنز" میں اشتہار آتا تھا:"Famous Lahori Mujra" (مشہورلا ہودی نُجر ا)

طوائفوں کے تناسب سے دیکھا جائے تو بیات قابل فور ہے کہ یہاں زنا کاری کا بازاراس حد تک گرم ہے کہ اکثر اماراتی باشندے بیات می کرنظریں جھالیتے ہیں کدودسرے ممالک سے آنے والے افرادا کثر وبیشتر اس مقصد کے لیے یہاں آتے ہیں۔

ایک اور انسانی المید بید ہے کہ عرب حضرات حیدرآیا و (ہندوستان) یس مورتوں سے شادی

کرتے کے بعد انہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ حیدرآیا دی بھی غربت کی جہ سے اپنی بٹی میاہ کر

ہمیشہ کے لیے چھیتا و میں پھنس جاتے ہیں۔ افسوستاک بات توب ہے کہ شادی کروانے والے

ہمیشہ کے لیے چھیتا و میں کہ میرکی طرح ما تک لیتے ہیں اور بمشکل ان غریب والدین

\* کے لوگ بھی اپنا کمیشن حق مہرکی طرح ما تک لیتے ہیں اور بمشکل ان غریب والدین

\* 1000ء

## وخال (3)

کو 5000 رو پییل پاتا ہے۔

اس ہے بھی افسوستاک صور تھال سعودی عرب کی ہے۔ یہاں پر کام کرنے والی عور تیں جنہیں نوکرائی یا میڈ (Maid) کہتے ہیں، بڑی تعداد میں انڈو نیشیا، بلیشیا، فلپائن، سری لئکا اور ویگر منکوں سے لائی جاتی ہیں۔ ان میں سے فلیٹی اور دیگر سیسائی عور تیں چھٹی کے دنوں میں (جمعہ، جمعرات) یہ فلیٹ کام کرتی ہیں جب ناجائز اولا دول کو یہ پارکول یا بیشیم خانوں میں چھوٹر دیتی ہیں۔ ایک این تی او کے مطابق جدہ واوراس کے گرونوا تے ایک سال میں 3000 سے زاکدا سے بچوں کو اضایا گیا۔ سو چنے کی بات یہ ہے کہ غیر منگی خاد ماؤں کا بدر و تحال کہیں اہلی حرین کواس کی منصوبہ بندکوشش تو نیس ۔

اس کے علاوہ معاطلت یہاں تک ہی محدوثین میں خود ہمارے ملک شریعی یہی صال ہے۔
آرٹ کی آٹر میں مجرے ہوتے ہیں۔ بے حیائی اور شش کا مول کا پر چارکیا جا تا ہے۔ جیران کن بات تو
ہیے کہ خود پاکستان میں بھی روی اور چینی طوائفیں آتی ہیں اور کراچی کے پیش علاقوں اور اسلام آباد
میں ہے کوئی غیر معروف یاست نہیں۔ اور اس ہے بھی جیران کن بات ہے ہے کہ اسلامی ریاست پاکستان
ہیں ہے کوئی غیر معروف یاست نہیں۔ اور اس ہے بھی جیران کن بات ہے ہے کہ اسلامی ریاست پاکستان
ہیں علاقوں سیاست دان اور چیور وکریٹ اس میں القوامی کھناؤنے کارو بارکوفر وغ دے رہے ہیں۔

اس طرح کے واقعات اکثر عرب شیوخ اور اب تو تحکمر انوں میں بھی بہت زیادہ عام ہوتے جارہے ہیں۔اللہ ہی سب کو ہدایت دے اور اپنی دولت کوعیا شی کی بجائے اسلام کی خدمت کے لیے خرج کرنے کی تو فیتی دے۔اس تم کے دووا قعات طاحظہ کریں:

- برادر ملک قطر کا امیر ان معاملات میں سب کو بیچے چھوڑ چکا ہے۔ آیک وقعد شراب کے نشے میں وصت کی نامح کا بیٹ کلے میں گئی تھا ( ایپ ملک میں )۔ اس دوران اس کا دل آیک لاکی پرآ کمیا جو کہ ناچ ردی تھی۔ اس نے اسپے وزیرے کہا کہ اس لاگی ہے بات چیت کر کے نکار کا معاملہ کرا دو۔ وزیر موصوف نے پہلے تو امیر کو فورے دیکھا، بعد میں صرف اتنا کہ سکا ( جناب ! یہ آپ کی بیٹی ہے۔ "
موصوف نے پہلے تو امیر کوفورے دیکھا، بعد میں صرف اتنا کہ سکا ( جناب ! یہ آپ کی بیٹی ہے۔ "
یود بی فیرت مند مختص ہے جس نے کچھ عرصہ پہلے اسپنے باپ کا تختہ اس وقت الث دیا تھا جب وہ وہ مان واقعا۔
جب وہ علا ج کے سلملے میں لندن یا سوئٹر رلینڈ کمیا ہوا تھا۔

# مخال(3)

مر بول میں خاص طور سے دئی میں مورت کی جس بھیا تک تصویر کی منظر کئی گئی ہے، اس کا سب سے بھیا تک پہلو بھی سن نیجے۔ اٹسانی حقوق کی تنظیم نے اپنی رپورٹ میں تکھا تھا کہ چینی عورتوں سے جب معلومات کی تکئیں تو انہوں نے بتایا کہ ان کے زیادہ ترگا کہ وہ امر کی فوجی ہوتے ہیں جو کہ عراق سے بھے دن کی چھٹیوں پردئ آ جاتے ہیں۔ اس طرح سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امارات بحراق جنگ میں کمتنا 'اہم'' کروادادا کر رہا ہے۔

اس بات کا ایک اور ثیوت بی بھی ہے کہ امادات میں '' جبل علی'' نامی بندرگا ہے جو دنیا میں سب سے بولی مصنوعی (افسان کی بنائی ہوئی ) بندرگاہ ہے۔قطر کے امر کی اڈے کے بعد یہ بندر گاہ ہے والم گاہ بھی امر کی جنگی طیارہ بردار جہازوں کے لیے بہولتیں فراہم کرنے کے مرکز کا کام کرتی ہے اور اس طرح امادات میں غیر کلی فوجی مسلسل آتے رہتے ہیں۔

آ ج تک مسلمان حکمرانوں کا المید بید دہا ہے کدان کی سب سے بزی کمزوری فورتیں ہی رہی جیں، لیکن وہ اس حد تک گر جا کیں گئے کہ غیر سلم حملہ آ وروں کو فورتیں فراہم بھی کریں گئے، اس ذلت کا تصور بھی پہلے زمانے کے مسلمانوں نے نہ کیا ہوگا۔

اردن کا بادشاہ (عبداللہ) جس کا تعلق تاریخی غداروں ہے ہو اس کا باب وی شخص تھا
جس نے تغییط در سے 1973ء کی جنگ ہے ایک ہفتہ پہلے تل ابیب جا کر موساد اور اسرائیلی
جس نے تغییط سے تروار کیا تھا، اس کا اپنا خون بھی تخط ملط ہو چکا ہے۔ اگر چہاس کا
وزیراعظم کولڈا میٹر کو جلے سے خبروار کیا تھا، اس کا اپنا خون بھی خط ملط ہو چکا ہے۔ اگر چہاس کا
واوا شریعنب کم بھی بکن اس کے باپ نے پہلی شاوی ایک عرب اوردوسری ایک انگریز بہود بیسے
کی تھی اور مرنے سے پہلے اسرائیل کو مزید خوش کرنے کے لیے اپنے چھوٹے بیٹے کو جوکہ انگریز
بیدوری عورت سے تھا، بادشاہ بنادیا تھا۔ اس طرح غدار خاتدان کے خون ش انگریز کا خون خلط
ملط ہوگیا۔ اس کے پہلے بیٹے کی بیری بیٹم شاکستا کرام اللہ تھی۔ اس نے بڑے ہے شادی کی
ملط ہوگیا۔ اس کے پہلے بیٹے کی بیری بیٹم شاکستا کرام اللہ تھی۔ اس نے بڑے ہے شادی کی

# وبإل(3)

مقى ـ بديمياا كيرب خاندان سے تفا۔

اس کے مقابلے بھی تصویر کا دوسرار نے دیکھیں۔ پرنس چارس برطانیہ کا اگلا بادشاہ ہوگا۔اس
نے پہلی شادی ڈیانا ہے کہ تھی۔اس ہے دو بیٹے ہوئے۔ بعد بیں دونوں بیں طلاق ہوگی۔ ڈیانا
بعد بیں کے بعد دیگر ہے دوسلمانوں کے عشق میں گرفتار ہوگئے۔ پہلا ایک پاکستانی ڈاکٹر تھا جو
جسٹک کا دینے والا تھا۔اس نے شہزادی ہے شادی کی چش شخض اس وجہہے شھرادی کہ اس کے
والدین رضا مندئیس ہے۔اس کے اس فر ما نبرواران رویئے ہے ڈیانا بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی۔
ودسراسلمان داؤ دالفادی تھا جومصرہے تعلق رکھتا تھا۔ واؤ دھیسا بھی تھا کین والکہ سلمان
تو تھا۔اور مید بات کا الاور کا اور طانوی خفیہ اداروں) اور شاہی خاندان کو کھتا تھی۔اگر چہ
ڈیانا خودشای خاندان ہے دہتی بھی بی ایک کرویا گیا۔
دیا تھے۔ مسلمان ہے شادی کرلے، وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ چنا نچہ شاہی خاندان اور شفیہ
اداروں کے گھ جوڑے ودؤں کو ہا کہ کردیا گیا۔

یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ ڈیانا کی موت کے بعد خود برطانیہ میں اکثر لوگوں کا یہ خیال تھا

کہ اس کی موت ایک حادثہ بیس تھا، بلکہ ایک منظم سازش کا نتیجہ تھا۔ ایک اور بات بھی ہمیں معلوم

ہونی چاہیے کہ ڈیانا برطانیہ کی موجودہ دور کی سب ہے مقبول ترین شیزادی تھی۔ روثن خیال اوروشیخ

انظر ف یورپ نے اسے قبل کر ڈالا اور تاریک خیال ، متک ظرف مسلمانوں نے انگر بر عورت کے

بعلن ہے تم لینے والے نیم گورے گلا وار تاریک خیال ، متک ظرف مسلمانوں نے انگر بر عورت کے

بعلن ہے تم لینے والے نیم گورے گلا کو السل بعودی کو بادشا ہت کا تخت ورتے میں چش کرویا۔

فیرا بات کہاں سے کہاں ہی گئی۔ دبنی میں عورتوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہور ہا ہے ، اس کا

ڈھٹر اور تو تی تی کر مینا م نبادانسانی حقوق کی شطیعیں بہتی رہتی ہیں ، یکن ان تظیموں کا سب ہے

ڈھٹر اور اور تی تی کر کر مینا م نبادانسانی حقوق کی شطیعیں بہتی رہتی ہیں ، یکون ان تظیموں کا سب ہے

ان تظیموں کو بیدتو نظر آ رہا تھا کہ افغانستان میں طالبان حکومت نے بے پردہ عورتوں کے آ زاداند محکومت پھرنے پر پابندی لگادی تھی ،لین انہیں بی نظرتیس آتا کہ اس وقت وہاں جنگ اور غربت کی وجہ سے بے حیائی کتی عام ہوگئ تھی۔اوہائی سرمایداروں نے سم طرح عورت کو کھلونا بنا

زیادہ تاریک پہلوہمیں طالبان کے حوالے نظر آتا ہے۔

المراكة ديا تفايد ان نام نبيا وتنظيمون كوية نظر نبيل آتا كه طالبان في يا بندى الكاف ما ساتيمه بي غريب خواتمن كيك ليدونظيف اورداش كأكمريس انظام كردياتما

ان كوييةَ ظرآتنا تقاكه في شي الأول كونيست ونابودَكر كر كدو يا كيا تقا بيكن ية ظرمبيس تتاكه عورتوں کو تحفظ فراہم کر نے اور گھر بیٹھے کفالت کرنے کے لیے طالبان نے قسمافتم مشکات کے ماوجود كبيا يجفنيس كبانقابه

عرب مسلمانول کے لیے باعث مبرت:

دین کی ترقی میں عرب بھائیوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ ہم یہ دکیھ کیتے ہیں کہ س طرح معاشی استیکام اورتز تی کے نام پردئ نے اپنااسلائی شخنص کھودیا۔ آج کا دئی اور قطراس صد تك آ كے بي كدان كا كبرا ب:

\* واگرا سرائیلی سرماییکاریبان آنا چاچین تو جمیس اس پرکونی اعتراض ٹیس ! \*

ملاحظ فرما ہے ؛ ترقی اور سرماید کاری کے نام بر کس طرح عرب بھائیوں کو اُن کے دین اور نظرية حيات (جوايمان وجهاد كا دوسرانام ب) سے دور كياجار باہے اور كس طرح سے دوايي قوم ہنتے جارہے میں جس کواسلام اورملت اسلامیہ کی فکر ہی نہیں رہی۔ ہمارے عرب جمائی ان خرافات میں الجھے جار ہے ہیں جبکہ مغربی مما لک خصوصا امر یکا کے سابق صدر بش بیفر مارہے ہیں:

" ہم نے عالمی نظام کے لیے کام کردہے ہیں۔"

دی کی ترقی عرب مسلمانوں کے لیے اس لحاظ ہے کھلی عبرت ہے کہ اگر عرب اسے نہ ہی شعار اورمثالي نقافت كي قرباني كي قيت پرترتي كرنا جا ج بين تو پحراس كي قيت كيا هوكي؟اس بات كاايك نموندو بن مين ديكها جاسكتا ہے-

يبودي بينكون ميس عرب حضرات كى سرماييكارى:

يبودي بينكاروں نے اسرائيل كى جويددكى اور عربوں كوشكست دينے كے ليے جس طرح بے در لینے سر مایہ لٹایا، وہ سب سے سامنے ہے، لیکن عرب حضرات اسلام ادرمسلمانوں کی فکر سے محروم . ہوجانے کے سبب اپنی دولت! نہی ؤشمنان دین وملت کے پاس رکھواتے ہیں۔اس کا طریقہ ہیہ 673€ رياتي تيت-/150 روي

## وقال(3)

ہے کہ حرب ممالک جو تیل بچ رہے ہیں اور اس سے جو آمدنی ان کو ملتی ہے، اس سے وہ پچھوتو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، لیکن یاتی امر کی ویور ٹی جیکوں کے پاس چلی جاتی ہے، جبکہ یہ یات قابل خور ہے کہ جن یہودی چیکوں میں پے قرض رکھواتے ہیں، ان سے بید الپس نکال بھی نہیں سکتے۔ ہاں اگر کسی اور یہودی ادارے میں سرمایے لگا ناہوتو بھرکوئی حرب نہیں۔ ایسا آسمانی سے ممکن ہوتا ہے۔

اس طرح کے اکا ڈنٹس میں کتنا ہیہ ہے؟ اس کا انداز ہان ٹین مما لک کے اعدا دوشار بے لگایا جاسکتا ہے:

عرب امارات: 300 ارب ڈالر۔ قطر: 120 ارب ڈالر۔ کو یت: 60-40 ارب ڈالر۔

ہجائے اس کے کہ ہمارے عرب بھائی سے پیسے تعلیم و تحقیق ، غریب مسلمانوں کی مدو، دیٹی
اداروں کی خدمت اور جہاد فی سیمل اللہ شرخ کریں، وہ اس پسے کوعمیا شیوں اور فسنول خرچیوں
پرخرج کرتے یا پھرائی بیمود فسار کی کے ہاں رکھواد ہے جی بوفودان کے بھی دشمن ہیں۔ لندن
اور کی دوسرے یور پی شہروں میں عرب سلمانوں نے پوری گلیاں کی گلیاں خرید لی ہیں۔ لندن میں
اور کی دوسرے یور پی شہروں میں عرب سلمانوں نے پوری گلیاں کی گلیاں خرید لی ہیں۔ لندن میں
اور کی دوسرے اور پہائے مقرق بھی ان کی آھنی کی اسلملہ جاری رہے۔
لی جن ، تا کہ جب تیل ختم ہوتو بھی ان کی آھنی کا سلملہ جاری رہے۔

اسکاٹ لینڈ کی ٹی ٹونسل نے اس بات کی تو ٹیش کردی ہے کہ ' پرنسز اسٹریٹ' (جس بیس مالدار عوب مسلمان دلچپی رکھتے ہیں ) کو چھ کر اسے ایک فرد کے زیرا تظام (Single Ownership) کردیا جائے بتا کہ اس کرشل علاقے کی سڑک کے اطراف بیل موجود قارتوں کی بین الاقوائی سطح کی تقیمر نو ہوسکے۔

EDIN BURG کے کی کوٹس کے تیاتی کا موں کے لیڈر EDIN BURG کا سے بیات ہیرونی فنڈ زیک رسائی ہے جو کہ کہنا ہے: ''ہم سے یعض لوگوں نے رجو گا کیا ہے، جن کے پاس بیرونی فنڈ زیک رسائی ہے جو کہ Princes Street کو خریدنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس بے تعاشا پید ہے۔ اگر چہ بیہ منصوبہ طویل ہے اور مختلف الکول کو تاثیل کرنے اور فدا کرات کرنے میں 10 سال کا محرصہ بحی لگ سکتا ہے۔ ''
اس موک کی بایت تقریباً 1.35 ارب پاؤنڈ ہے (Royal Bank of Scotland) تطریص برے علاوہ

یانے پرسر ماید کاری کرنے لی کوشش میں لگا ہوا ہے. جَبَد کو یت بھی اس سلسلے میں اپنا ہیں۔ لیورپ اور امر یکامیں لگائے کا انظار میں مینا ہے۔ یداس سب جانبدارات رہ یے کے باہ جوہ ہے جو امر یکانے عربول کے ساتھ اختیار کیا۔مثال

2005 ومیں اسریکامیں جب طوفان ( کترینا) آیا تواس کے بعد بندر کاہوں کالظم بنت امر یکا نے Charity Fund کے لیے ٹھیک وسینہ کا فیصلہ کیا۔ اس ٹھیک کی سب سے بزی ہونی عرب کمپنی' ' دبنی پورٹ ورلڈ'' نے وی کیکن بعد میں اس کمپنی پر اتناد ہاؤ ڈالا گیا کہ آخر کاریپ وست بردار ہوگئی۔ وجد صرف اتنی سی متھی کہ بندرگاہ جیسی حساس تنصیبات برعرب سمپنی کو کیسے برداشت كياجاسكنا \_?

ای طرح امریکا میں ایک ہوائی جہاز بنانے والی سمینی کے حصص "وی امرو اسلیل" (DAE) نے خریدے تو اس پر بھی بہت شورا تھا۔ بعد میں جب تک DAE نے ۔ املان تبیں کر دیا کہا ہے فی الحال تصص بیجنے کی کوئی ضرورت نہیں اور وہ ایک مناسب وقت میں اے اجتھے داموں فرونت کروے گی ہتے ہی جا کرشور وفل تفندایزا۔

اس سب کچھ کے باو جود عرب حضرات امریکا اور بورٹی ممالک بین سرماییکاری کرنے ہے باز نہیں آ رہے ہیں۔اسلامی ٹیکٹول اورسلم ممالک میں سرمایہ کاری کے بجائے مغربی ممالک میں عرب بھائیوں کی سرمایہ کاری درج ذیل ہے:

-UBS (سوئٹزرلینڈ کامینک) د فیصد صف کی خریداری زیخورہے (امارات)

-BARCLAY's BANK فيصد صعص كى خريدارى امارات ك زيرغور ب-

( کویت اورقط بھی امید داردں میں شامل ہیں )

- جرمنی کے DUETSCHE BANK کے 2.19 نیصد حصص المرات کی حکومت کے

ياس موجود بيں -

- 4.9:(CITI BANK) CITI GROUP حصص جس كي باليت 7.5ارب ذاكر

ہے ابوظہبی کی حکومت کے یاس ہیں۔

75

#### دجال(3)

ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS)- تظرکی حکومت اس سے مصم کی فزیداری میں دلچیجی لے وری ہے۔

یہ بات بھی قابل فور ہے کہ عرب مسلمان ان چیکول کواس وقت پیبید فراہم کررہے ہیں جب
یہ سارے چیک خسارے میں جارہے ہیں اور آئیس چینے کی شدید مضرورت ہے۔اس وقت اسلامی
مما لک اورا سلامی اواروں میں سرماییکا رکی کرنے کی بجائے اور بیٹا بت کرنے کی بجائے کہ اسلامی
معاشی نظام ہی وہ واحد دواہے، جس ہے موجودہ میڈگائی، بےروزگاری کا علائ کیا جاسکتا ہے،
ہمارے عرب بھائی ان سکتے ہوئے بہودی سودی بیکوں کوسہارا دے رہے جی اور آئیس نزع کی

اس کی سب سے بڑی مثال CITI GROUP کی ہے جس کا خسارہ 6.8 ارب ڈالر تک پیچھ گیا ہے، اس کو عرب سر ماید دار حضرات کی طرف سے 7.5 ارب ڈالر کی امدادی سائس دی جادبی ہے۔ عرب اس حوالے ہے کہتے ہیں: ''برے وقوں میں تو بیراضی ہوجا کیں گے، لیکن ایٹھے وقوں میں اس طرح کے سود نے ٹیس ہو پاکس کے۔''

اس فضول نظریے کے خلاف سب سے بری دلیل سے ہے کدائی ہات کی کیا خانت ہے کہ دوا چھے
وقتوں میں آئیس برداشت کریں گے؟ کیا پتاوہ ان اس بری کو اپنا بوریا بستر سینے کی اجازت بھی شد یں؟
اس وقت تقریباً تمام عالمی بینک خسارے میں ہیں۔ بنیادی طور پر اس کی وجدا مریکا میں
گھروں میں قرض کی مود کی شرح میں کی ہے، جے '' Sub Prime Mortgage'' کہتے
ہیں۔ مغربی نما لک کو جب مالی مشکلات چیش آئیس تو عرب سرمائے نے ان کو ہمیشہ سہارا دیا۔
ایسے تعفیٰ وقت میں ان چیکوں کے خسارے کو کم کرنے کے لیے ان کی عدد کرنا گتی بری نادائی ہے؟
ایسے تعفیٰ وقت میں ان چیکوں کے خسارے کو کم کرنے کے لیے ان کی عدد کرنا گتی بری نادائی ہے؟
ایسے تعفیٰ مسلمانوں کو تجھدے۔

یدالید پہلے بھی ہوتار ہاہے۔ 9/11 کے بعد جہاز بنانے والی کمپنیاں خبارے میں جارہی تھی تو اس وقت امارات سعودیہ قطر، بح مین مثمان، پاکستان اور بڑی تعداد میں مسلمان ملکوں نے 300 نے زائد بوئنگ جہاز خریدے، جس کی وجہ سے اس صنعت کو سہارال گیا۔ ریکسی نے ٹیس سوجا کہ

## وتيال (ق)

اس سہارے سے تقویت پانے والی دجالی نظام کی بمنواطاتیں ہے۔ سہارامسلمانوں کے ساتھ کیا کردی بیں اور مزیدگیا کچھ کر نے کاارادہ رکھتی ہیں؟ ابتما می مفاوات سے بہتو جی جمیں یدون وکھارہی ہے۔

قلسطینی مسلمانوں کی مظلو ماندھالت زار کے باوجو دائییں ظالم اور شکدل سہیو نیوں کے دحم و کرم پرچھوڑ تا اور اپنی بہتے کا موات سے سہونیت کی مدد کرنے والے یہودی پینکاروں کو سہارا پہنچا تا مارے دور کا وہ المیہ ہے، جس کی بنا پر دجال کے ہرکارے اور دجالی ریاست مضبوط ہورہی ہے۔ سے صرورت ہے کہ رجوع الی اللہ ، انتقاق فی سیسل اللہ اور جہادوقال فی سیسل اللہ کی دعوت کو عام کیا جائے۔ بدوہ وہ احد ذریعہ ہے جس کی بنا پر رحمان کے بندے، دجال کے لئکر یوں کے سامنے جم کی بنا پر رحمان کے بندے، دجال کے لئکر یوں کے سامنے جم کی کیا جس کے بندائی اللہ علیہ وہل سے محبت کاحق کر کھڑے ہیں۔

خيال (3)

## مآخذ ومصادر

الزشته معمون میں و بے گئے اعداد وشار درج ذیل کتابوں سے لیے گئے ہیں:

- ARTEH L. AVNERI: "The Claim of Dispossion: Jewish land settelments and the labs 1878-48", Transaction Publishers (1984)
- (2) ISSA KHAF: "Politics of Palastine: Arab Factionalism and Social Disintegration 1939-48", Suny University Press (1991)
- (3) KENNETH W. STEEN: "The land Question in Palestine 1917-39" University of North Carolinh984)
- (4) ABRAHAM RABINOVICH: "THE YOAN KIPPUR WAR: THE GPIC ENCOUNTER THAT TRANSFORMED THE MIDDLE EAST"
- (5) CNN REPORT "HUSSEIN IS DEAD"
  David Ben Guion: "From Class to Nation: Riflections on the Vocation and Mission of the labour movement"
  (HEBREW An Ord-1976)

# دخ<u>ال (3)</u>

اسرائیل کی کہانی

ايك مشرقى تحقيق كاراورايك مغربي كلهاري كي زباني ا گلےصفحات میں دنیائے مشرق ومغرب سے ایک ایک تحقیق کاری تحریروں کا خلاصہ پیش کیا جارہا ہے۔ پہلی تحریر تاریخ کے تناظر میں 'اسرائیل ریاست کے مطالعه ومشتل ہے۔اس میں اسرائیل کی زمانہ قدیم سے تاعمر جدید تاریخ پر طائرانه نظر ڈالی گئی ہے۔ بیمضمون ڈاکٹر ابرار کی الدین صاحب، شعبہ علوم اسلامیہ، اسلامیہ بونیورش، بہاولپور کاتحریر کردہ ہے۔ آں جناب نے اے اس عاجز كواخباريين بغرض اشاعت ارسال كيا قفارا خبار مين توشائع نه موسكاء يهال اس کی تلخیص پیش خدمت ہے۔اصل مضمون ''اسرائیل ہے اسرائیل تک' کے نام بي لكها كيا باوراداره تحقيقات اسلام، بين الاقوامي يونيوري، اسلام آباد ك تحت شاكع مون والے سد مايى جريدے" فكرونظر" علد46، شاره 3، محرم-ريج الاقل 1430 ص جنوري-مارچ 2009ء ميس شائع جواب-مصنف اس کا خلاصه افادہ عام کے لیے مضمون نگار اور ندکورہ جریدے کے شکریہ کے ساتھ یش کرر ہاہے۔مقالے میں دی گئی انگریزی عبارات کا ترجمہ ساتھ ہی دے دیا گیا ہے۔ دوسری تحریر ایک کینیڈین صحافی "داہرے او ڈرسکول" کے خفید اسرائیلی

كارول كے نام كرتے ہوئے ان كے ليے دعا كو ب-

دورے کے آئھوں دیکھے حال پر مشتل ہے جس میں قدم قدم پر قار تین کو بخس وسنتی خیزی کے ساتھ عالمانداور دیانت دارانہ عمل تحقیق کا احتزاج دیکھنے کو سلے گا۔ ویع میں '' مربع قوسین'' میں دی گئی عبارات احتر کا تشریحی اضافہ ہیں۔ مؤلف کتاب کے اس جھے کو'' اسرائیل کی کہائی'' کا نام دے کر ذکورہ بالا دونوں تحقیق

# وبال(3)

# د جالی ریاست:مشرقی مخفقین کی نظر میں

موجودہ دور مادی ارتقا کے عروج کا دور ہے۔اس ماتری ارتقانے ونیا کوسمیٹ کر آیکے بہتی بنادیا ہے دیخلف علاقوں کے لوگ اسٹے قریب آ گئے ہیں کے قبل ازیس اس قربت کا تصور بھی ناممکن تھا۔ پیگاو بلائزیشن بجائے اس کے کہ بنی تو گا انسان کے مسائل حل کرتی بلوگ ایک دوسرے ہے مل كرخوش ہوتے ، ايك دوسرے كے مسائل حل كرتے ، دنيا سے جہالت اورخر بت كا خاتمہ ہوتا اور لوگ ماضی بے مقاطع میں زیادہ اس وسکون ہے رجے ،اس کے برعکس اس کا اثر سے ہوا کہ انسان انسان کے ہاتھوں وہشت گردی کا شکار مور با ہے۔ بدوہشت گردی کہیں سابی ہے، کہیں توم رستانہ ہے، کہیں معاشی ہے اور کہیں تبذیبی۔ اس وہشت گردی کے ساتھ ساتھ اس '' گلو بلائز بیش'' نے ریاستی وہشت گر دی کوہمی جنم دیا، جس نے کمز ورمما لک کے وجود کے لیے خطرات پیدا کرد یے گلو بائزیش نے ایک عالمی معاشی استحصالی نظام کوجنم دیا جس کی پیدا کردہ مصنوی مبنگائی دنیا کے فریب کومز پدفریب بنارہی ہے اور دولت کو عالمی سطح پر چندسوشا ندانوں کی تجوریوں میں تیزی سے نتقل کررہی ہے۔جس اخلاقی بے راہ روی نے بورب اور امریکا کے معاشروں کو تیاہ کر کے رکھ دیا۔ اس'' سمٹاؤ'' ( گلو ہلائزیشن ) کی وجہ ہے وہ اب مسلم معاشروں پر میڈیا کے ذریع مسلط کی جاری ہے۔اس گلو بلائزیشن کے مسلط کردہ استحصال کے چنگل میں یوری دنیا جکڑی جا چکی ہے۔ اس جکڑن کا مرکز کہاں ہے؟ اوّل تو یہ بحث چھڑتی نہیں۔ اگر کہیں حیم ٹی ہے تو ساکل کی نشاند ہی کے لیے رازی وغز الی مروی واقبال کے ایسے ''ورٹا'' حلاش کر سے شریک بحث کیے جاتے ہیں ، جن کو ندائے ماضی کاعلم ہوتا ہے اور ند ہی ستقبل میں تقبیر ملت کی تڑے ان مِس يائى جاتى ہے۔ يىلى قلاش بے جارے مسائل كاحل تو كيا بتاكيں مح، مسائل كى نشائد بى بھى نہیں کریائے۔ایے مفکرین کی زیارت چینلو کے شخواہ یافتہ بٹنگر بازوں یا اخبارات کے Paid

وخيال (3)

لکھار یوں کی شکل میں کی جاسکتی ہے۔

انسانی تاریخ کا مطالعہ بتا تا ہے کہ میرمعا شرقی انار کی اخلاقی ضابطوں کی خلاف ورزی اور مختف از مز کی تخلیق ماضی میں میرودی قوم کے سیاہ کارنا موں میں سے ایک ہے۔ اس قوم کی پوری تاریخ اللہ کی تعلم کھلا نافر مانی ، نسلی تعلّی ، ہوس زرقم آل و غارت گری اورظلم ہے عمبارت ہے۔ ان بد کروار یوں کی بدولت بیقوم ماضی میں ہرنبی کی بددعاؤں اور پھراس کے نتیج میں اللہ کے عذاب ک مستحق بی ہے۔ای بد کرداری کا بی نتیج ہے کدونیا کی دو بری الہامی کتب قرآن اور بائل اس قوم کی ندمت پرشفق ہیں۔اینے زماندرسوائی (Diaspora) میں یہ برقوم کے ہاں نفرت کی نظر ہے دیکھی جاتی رہی ، حتی کہ آج اسرائیل کے مربی وحمن امریکامیں جب 1789 میں امریکی دستور بناتواس وقت کے امر کی صدر بنیامین نے یہودیت کوامریکا کے لیے سب ہے بزاخطر ہترار ویا تھا اور حقیقت بھی ہے ہے کہ آج کی دنیا کے ہرفساد میں دراصل یہودی شیطانی ذہن کام کررہا ہے۔ زار ُ وی کےخلاف بغاوت اورعیہائیوں کے قل میں بہی ہاتھ تھا۔ مینک آف انگلینڈ کی شکل میں برطانوی معاشیات کے مالک یمی ہیں۔امریکی میڈیار کمل کنرول ان کا ہے۔ دنیا ہیں سونے ك تجارت ان ك قيضيس ب مشرق وسطى من اسرائل ك قيام ك بعد عالمى عالات اتى تیزی سے خراب ہونا شروع ہوئے ایس کداس سے پہلے ایسا فسادانسانی تاریخ میں دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس کی بنیادی وجوبات اس توم کے ماضی میں پیشیدہ ہیں،جن کامطالعصروری ہے۔

اس توم کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی سلی تعلی کا نصور ہے، جس کے مطابق بیقوم و نیا کی سب سے اہم اور اللہ کے ہاں پسندید ونزین قوم ہے۔ ان کا بید زشی تصور بائیل یوں بیان کرتی ہے کہ خدائے قوم یہود سے مخاطب ہوکرکہا:

"I have chosen him in order that he may command his sons and his descendents to obey me and to do what is right and just."

" على نَهُ آئيس مُحَدِّبُ كِيا ہے تاكد وہ اپنے بيٹول كى قيادت كركيس اور ان كے ائتى ميرى

اطاعت كريس اورون كريس جوسيح اور تعيين بو-"

### وخال(3)

اسرائیلیوں کی اس نملی برتری کوان کی مشہور قانون کی کتاب "Talmud" بول بیان کرتی ہے:
"Fleaven and earth were only created through the merit of Israel."

"بنت اوردنیا کو صرف اسرائیل کے معیارے لیے بیدا کیا گیا۔"

"Whoever helps Israel is as though he helped the Holy One blessed be He. Whoever hates Israel is like me who hates Him."

" قوم اسرائیلی مدد کرناخدای مدد کرنا ہادراس نے نفرت کرناخدا نفرت کرنا ہے۔" اور ان نفرت کرنا ہے۔" تالہ دو کرنا ہے۔ اس جلا کے حتی اس بیکا کو بیا اور کرایا جاتا ہے کہ عراق اور افغانستان میں وہ جو کہ کہ کر رہا ہے وراصل خداکی مدو کر ہا ہے۔ آخرت کی نجات صرف اسرائیلول کے لیے خصوص ہے، غیراسرائیل آخردی نجات نہیں یا کیں ہے۔

"No Gentiles will have a share in the world to come." ان کار عقیدہ ہے کہ ایرا ہیم علسہ السلام کسی یہودی کوجہنم میں نہ جانے و س گے۔

"In the Hereafter Abraham will sit at the entrance of Gehinnom and will not allow any circumcised Israelite to descend into it."

''اورآ ترت میں ایرا ہیم جہتم کے دروازے پر دھرنا دے دیں مجے اور کسی اسرائیلی کوجہتم میں چینئنے کی اجازت شدیں مجے''

جوقوم فکری طور پراس صد تک خک نظر ہو، اس قوم ہے کیو کر تو تع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ کی عالمی ہے کہ وہ کی عالمی ہے اور مساوات کا عالمی مساوات کا عالمی مساوات کا تصور نا پید ہے۔ اس قوم کی تاریخ کا زریں دور حضرت واؤد علیہ السلام ( 1000 ، قبل میں ) ہے شروع ہوتا ہے۔ حضرت واؤد علیہ السلام نجی شروع ہوتا ہے۔ حضرت واؤد علیہ السلام نجی المساوات کی بیٹے مشرت سلیمان علیہ السلام نجی ہے۔ آپ کے دور میں تہذیب و تدن عروج پر تھا۔ روپ پہنے کی فراوانی تھی۔ اس دور میں عالمی مسرانی صرف اور مرف آپ کے جھے میں تھی۔ گویا اس وقت ان نیو ور لذات آر ڈور ' آپ کا چاتا تھا۔

وخال(3)

آپ نے بہ شار تقیری کام کیے۔ ان میں ایک ایم کام ایک سلیمانی '' کی تقیر ہمی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلمام جب اس کی تقیر کرارہ ہے تھے، اللہ کے حضور اس میں برکت کے لیے دعا محو ہوئے۔ اللہ تعالی نے اس دعا کوشرف تبولیت عطافر مایا ، لیکن میدیات بھی اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلمام کے مائے بیان کردی کراگر تیری تو م بر سے اصولوں پر قائم نہیں رہے گی اور غیروں کی تو جا کرے گی تو اس کو میں دنیا کہ لیے کہا ان عبرت بنادوں گا۔

حضرت سلیمان علیه السلام کے بعد سلطنت میں سامی اور غدہی اختلافات حد سے بڑھ محتے ۔ان اختلافات میں ایک گروپ کا سربراہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھریلوملازم'' سربعام'' تھا، جبکہ دوسرے گروپ کا سربراہ حفرت سلیمان علیہ السلام کا بیٹا'' رجعام'' تھا۔اختلاف حد ہے بز ھے تو سلطنت (796 قبل مسیح) دوحصوں میں تقسیم ہوگئی۔ شالی سلطنت جس کا نام اسرائیل تھا اورجس كا يابيتخت سامرية تها، بيسلطنت بن اسرائيل كيدر قائل يرمشمل تفي -جس كايبلا سر براه حضرت سليمان عليه السلام كاليمي غلام' مربعام' تفا، جبكه باقي و وتبيلول' يبوداه' ( حضرت داؤ داور حضرت سليمان عليهاالسلام كالنبيله ) اور" نبيايين" ك قبيل يش كر" جود يا" كي سلطنت جنوب میں قائم کی ،جس کا یابیّے تخت بروشلم تفااور جس کا سربراہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا میٹا " رحيدام" بنابه يتنسيم 11 وي صدى قبل من عمل مين آئي- ويكل سليماني جوؤيا كي سلطنت ك حصے میں آیا تھا،اس لیے اسرائیل والوں نے "جیتھل" (Bethal) ٹی تصب میں ایک اور دیکل تقير كرايا ( بيتحل كامعن: عبراني زبان مين خدا كالمرب ) " بيتحل" مين حضرت ابراتيم عليه السلام . نے مجکم خداوند قیام کیا تھااور یہاں اللہ کے عظم سے ایک معبر بھی بنایا تھااوراس میں برکت کے ليالله كحصور دعامجي كالقي -

آج اسرائیل ابوالانبیاء حضرت ابرائیم علیالسلام کے تقیر کردہ بیکل کانبیں سوچنا، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تقییر کردہ بیکل کی تقیر کی خاطر عالمی اس کوداؤپر نگائے پر شلامینا ہے۔ اس کی کی دجو بات میں: ایک قوید کہ اگر وہ حضرت ابرائیم علیہ السلام کے تقیر کردہ بیکل کی بات کر سے تو چھر بنوائخی اور بنواسا عیل میں دوریاں کم ہوتی ہیں، کیونکہ مکہ میں کعبہ بھی حضرت ابرائیم علیہ السلام کانقیر

# وجال (3)

ارده ہے۔ ان کی نسخ تعلی ایدا کرنے کی اجازت نیس دین۔ دوسر ان کا اہما اندرو نی تعلی ہے۔ ان آرده ہے۔ اس کی نسخ تعلی ایدا کرتے کی اجازت نیس دین۔ ورس ان کا اہما انداز کی انداز کی اجازت نیس دین کے اسلامت اسرائیل ) کا بھی دی آئی میں نام دو تو ایس کی اسلامت جوالی اسٹنس نس نس ان اور موجودہ اسرائیل ان ووقبائل کا ہے۔ اس بنا پروہ اسپ تیکل کی بات کرتے ہیں ، اسرائیل سندی کی فراوانی اور عیش و آرام کے باوجود بائم برسر پیکاررئیس ، پرتکلف وسرخواں ، نا دونوش اور موسیق کی ولدادگی تہذیب کا شعارین چا تمااور میں میں کرتے دیائی ایک انداز کی تہذیب کا شعارین چکا تمااور طبقیش فایس شمولیت کے لیان آن واب محفل اور موسیق کی ولدادگی تہذیب کا شعارین چکا تمااور کئی ۔

قوموں کا زوال معاشرے پر فیکورہ اخلاقی شابطوں کی گرفت کرور پڑنے سے شرو گ:وتا ہے۔ جب قویش ان اخلاقی شابطوں کی پابندی کرنا چھوڑ دیں تو تن آسانی بھیش و آرام، شراب، شاب، طبقاتی انتصال اورعدل کی عدم فراہمی معاشرے میں گھر کر لیتی ہے۔اس طرح تو ماپن زوال کی طرف اڑھکنا شروع ہوجاتی ہے۔

ا خلاقی زوال اپنے ساتھ طبقائی استخصال اور حصول انصاف میں وشوادی بھی ساتھ لاتا ہے۔ اس بنا پر ہوئی ذرائے میں بنا پر ہوئی ذرائے ہے۔ اس بنا پر ہوئی ذرائے میں بنا پر ہوئی ذرائے ہوئے بھر والی بھی استینوں کو پاہل کرتے ہواؤظکم کرئے گیبوں جھین لینے ہو اپنے لیے تراشے ہوئے بھروں کے مکانوں میں تم نہ بسوگ یم صادقوں کو ستانے ، رشوت لینے اور بھائک (شہروں) میں مسکینوں کی حق تلفی کرتے ہو۔ "
مراب عام ہوگی تھی: ''وہ سے تواری ہے نہ ہو کر بدکاری میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس کے حاکم رسوائی دوست ہیں۔ '' بائیل میں ''بوش'' کا پورا جز، بد بات قطعی طور پر واضح کرتا ہے کہ حاکم رسوائی دوست ہیں۔ '' بائیل میں ''نوش'' کا پورا جز، بد بات قطعی طور پر واضح کرتا ہے کہ حاکم رسوائی دور ناعام کردیا تھا۔ جبال بھی خوفتاک اخلاقی ندائیوں عام ہوں وہاں ان ندائیوں کے مقدمات کس کس شکل میں ہوں سے موفی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔
خوفتاک اخلاقی ندائیاں عام ہوں وہاں ان ندائیوں کے مقدمات کس کس شکل میں ہوں سے موفی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

اس قوم کی اخلاقی بدکاریوں کے بیان کے لیے انگریزی بائیل ''پروٹسٹنٹ'' (Protestamt) میں ایک جملہ یوں ہے:

"You yourselve go off with temple Prostitutes and together with them offer pagen sacrifice."

اس يسلي كاتشريخ فت نوت يريول كالق ب:

"Temple prostituts, these women were found in Canaanite temples where fertility gods where worshipped. It was believed that intercourse with prostituts assured fertile fields and herds."

كيتمولك بائبل كى عبارت ائ سے بچوشلف ب، ليكن اس بيمى سے پند جلا ب كديرام کاری معبدوں میں بھی ہوتی تھی۔ اس حرام کاری ہے بیقصور وابستہ تھا کہ خدا خوش ہوکر ان کو معاشی طور برخوشحال کرتاہے۔

جس معاشرے کی قدریں اس حد تک زوال کا شکار ہوجا کیں کہ سیای اور ندہی لوگ بھی بدكردار ہوجائيں اورشريف آ دى معاشرے من اسے آب كواجني سمجھنے مُكيز كرمذاب البي ان معاشروں کا مقدر بن جاتا ہے، چونکہ بوشع تی نے انہیں یہ بتادیا تھا: "سامر ساسے جرم کی سزا یائے گا کیونکہ اس نے اپنے خدا سے بغاوت کی ہے۔ وہ کوارے گرائے عائیں مے۔ان کے یجے یارہ یارہ ہول گے اور بار بردارعورتوں کے پیٹ جاک کیے جا کس مے۔''

اب آ ہے! دوسری میودی ریاست میودیا (جوڈیا) کا حال بائبل کے حوالے سے سنتے يں۔ جوڈيا كا پهلا حكمران حصرت سليمان عليه السلام كابينا" رحيعام" تھا۔ مركزي بيكل سليماني (معید) ان کے پاس تھا۔ ان میں مشہور انہاء یسعیا و، حز تی ایل اور جرمیاہ ہوئے ہیں۔ان انبیاء کی تمام تر مسائل سعیدہ کے باوجودا بے اسلاف کی تمام تر کرائیاں ان میں بھی بدرجہ اتم یائی جاتی تھیں۔ ہم نے حضرت موی علید السلام کے دور میں بیان کیا ہے کہ برے بینے کی قربانی کا تصوران میں معروف تفا۔ قرائن یہ بتاتے ہیں کداسرائیل سلطنت میں اس کا تصور نہ تھا، کیکن جوڈیا کی سلطنت میں اس رسم بدگی ابتدا جوڈیا کے فرما زواار ہارنے کی۔اس رسم بد ريال تيت-/150 ردب

# وَتِهَالِ(3)

پرسب سے زیادہ احتجاج نبی وقت برمیاہ نے کیا۔اس طرح'' میبودا ہ'' (خدا ) کے جسموں کی لیے جات کی جاتے گا اور تنہاری قربان گا ہیں اُجڑیں گی اور سورج دیجا کی مورش توڑ ڈوالی جا کیس گی ۔''

ناکاری ان بین شروع دن بیز پڑ پیلی تھی، جس کا ذکر ہم نے موی علیا اسلام کے دور کے حالات میں بھی کیا ہے۔ بیڈ انگ تھی جوڈیا شن ذور دل پھی۔ سالات میں بھی کیا ہے۔ بیڈ انگ تھی جوڈیا شن ذور دل پھی۔ ان اس بالد سے شانوں میں بدکاری کی ادر ہر ایک میں کہ دو تت اپنے پڑ دی کی بیوی پر ہنبنانے لگا۔ اس ملک میں اولی بھی تھے جودہ سب مروہ کام کرتے تھے جن کی بنا پر امرا کیلی مستوجب مزافع برے تھے۔ "

سے بدکاری ان بیس اس صد تک بر سے گل کر عرار شق کا انھور بھی ان کے ہال ختم ہوگیا: "تیرے اندروہ ہیں۔ جو کسی اس صد تک بر سے ہیں۔ تیر اندروہ ہیں۔ جو اس کی حراث کی کر سے ہیں۔ تاپاکی کی حالت شک مباشرت کرتے ہیں۔ کسی نے دوسرے کی بیوی سے بدکاری کی ۔ کسی نے اپنی بہو سے کی ۔ کسی نے اپنی بہن کوروا کیا ۔ تیرے اندرہ و کسی اور کسی جو بین ریزی کی گئی۔ تو تے سودلیا اور کلی کسی کے اپنی بہن کوروا کی اندرہ و کسی اور کسی کا جائزہ بھی لیس جس کا لوائل اس تھے کہ بعد آج امر یکا میں اُشخیفے والی اس تحرک کے اپنی جربی کی بیادی متعمدر شقوں میں محربات کے تصور کوختم کر تا ہے۔ 1960 می دہائی میں و کا رسالہ نائم نے ان دہائی میں دکھائی گئیں جو محربات سے نکاح پر بی تھی۔ امر کی رسالہ نائم نے ان دہائی میں دیکھائی میں درخانات پر پہندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے ایک مضمون کلی ایک جملہ پول تھا:

"Incest taboo is dying of its own irrelevance."

اس موضوع برقامیں دکھانے کا مطلب اس فتح فعل پرشر مانے کی بجائے فخر کرنا ہے۔ یہ بات امریکی معاشرے میں نی نہیں ہے۔ جوڈیا کی سلطنت میں عوام استے ''روش خیال'' ( Enligtenment ) تھے کہ وہ اس قسم کی بدکرواری پرشرماتے نہ تھے: ''کیا وہ اسٹے مکروہ

## وخيال (55)

کامول پرشرمندہ ہوئے؟ وہ ہر کزشر مندہ نہ ہوئے بلا وو ٹبائے تک نتیں، اس لیے ، وگرنے ۔ والوں کے ساتھ کریں ہے ''

ان کی اظاتی برگردار ہوں کا ایک جزوراتوں کو شاہب و کہا ہی تعلیس جانا : دیتا تھا، جس کو آت

کی مغرفی تہذیب کا لازی جز خیال کیا جاتا ہے: "ان برانسوں جو تن سویرے افت ہیں تا کرنشہ بازی

کے در ہے ہوں اور جورات کو جاشیتے ہیں جب تک شراب ان کو بخر کا قد دیاں کے بشن کی تخطوں

میں بربط ، ستار، وف اور شراب ہے ۔ وہ فدا کے کام کا ٹیمی سوپنتے "وہ ہر طرف ہے اپنا نقع بی

ڈھونڈ تے ہیں۔ ہراکی کہتا ہے: "تم آؤیس شراب لاؤں کا اور ہم خوب نشریس چورہ ول گے اور کل

میسی کے جری کی طرح ہوگا بلک اس ہے بھی بہتر ، وگا "بائل کے ہروہ حوالہ جات ہے بیا نماز وہ جاتا ہوں کی اس کے ماری کی پارٹیاں کا روباری بنیا دوں پر ہوتی تھیں جیسا کر آن کا مہذب فائیوا ساز کھی ہے ۔

اس اظافی معاشرتی بھائی کی اصلاح کا کام وہاں کے غذیبی طبقے کی فصد داری تھی، لیکن اس اس اخلی ریاست کی طرح یہاں بھی غذیبی طبقہ بذات خورصوا شرے پر ایک اخلی دائی تھا۔ اس اسرائیلی ریاست کی طرح یہاں بھی غذیبی طبقہ بذات خورصوا شرے پر ایک اخلی وائی کرتی ہے۔ اس ور سے بیان کرتی ہے۔ اس

"سبچوٹے یوے تک لا کی اور ٹی سے کائن تک دغایاز ہیں۔"

' میں نے سامریہ کینیوں میں صافت دیکھی ہے۔ انہوں نے بعل کے نام سے نبوت کی ہے۔
میں نے بروشلم کے نبیوں میں ایک ہولٹاک بات دیکھی ہے۔ وہ زناکار ، جیوث کے پیرواور بدکاروں
سے مای ہیں۔ کوئی اپنی شرارت سے بازئیس آتا۔ وہ سب میرے لیے سدوم اور عمودہ کی مانند ہیں۔''
اس سے کا ہموں نے میری شریعے کو تو ڑا ہے۔ انہوں نے نبس اور طاہر میں فرق ٹیس کیا۔ اس کے امراشکار کو بھاڑنے والے بھیڑیوں کی
ہے۔ انہوں نے مقدس اور عام میں فرق ٹیس کیا۔ اس کے امراشکار کو بھاڑنے والے بھیڑیوں کی
طرح ہیں، جو تا جائز نفع کی مقاطر خون ریز می کرتے اور جانوں کو ہلاک کرتے ہیں اور ان کے نبی
ان کے لیے بچی مہمگل ہیں۔ باطل خواب و کھتے اور جبوئی فالکیری کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند ہیں فرماتا ہے، حالا تک خدار نہیں کہا۔''

### <u> (نځ) رال</u>ح

المنظمة المنظ

دور اینبود کے لیے نا قابل آبول پہلود مترے میں مایہ السلام کی وہ تعلیمات تھیں جوان کے معاقد میں نے اسلام کی وہ تعلیمات تھیں جوان کے معاقبی مادات اوران کی روش خیائی کی ندمت کرتی تھیں ۔ آپ نے فرایا: ''اسپت واسطوز میں پر مال انتخام کی جہائے تھو وورگز رہے کام الدائن میں انتخام کی جہائے تھو وورگز رہے کام ایک انتخام کی جہائے تھائی کی شکامت وورگز نامصد قد خیرات جھیپ ایک انتخام کی جہائے تھائی کی شکامت وورگز نامصد قد خیرات جھیپ ایک انتخام کی جہائے کی جہائے کی جہائے ایک بھیٹروں کی شکل میں آتے ہیں، مگر باطن میں انتخام الدائن ہوئے ہیں کہ بیٹروں کی شکل میں آتے ہیں، مگر باطن میں انتخام الدائی ہوئے اللہ بیٹروں کی شکل میں آتے ہیں، مگر باطن میں انتخام اللہ بیٹروں کی شکل میں آتے ہیں۔ میں انتخام باطن میں انتخام اللہ بیٹروں کی شکل میں آتے ہیں۔ میں انتخام بیٹروں کی شکل ہیں آتے ہیں۔ میٹروں کی شکل ہیں آتے ہیں کی سیار کی شکل ہیں آتے ہیا گئی کے میں انتخام کی شکل ہیں آتے ہیں کی سیار کی شکل ہیں کی سیار کی شکل ہیں آتے ہیں کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کیا گئی کی کار کر کام کی سیار کی سی

بأنل بن تاتى بأرا من ت ين مايد اسلام في يتعليه مات ال كري يران كن تعين المجب

(3) \_ 16.0

پیون نے بات جم بی تو این دوا رہیں وال بہت میں ہے ان دوئی کیونکہ ووان کے فقیوں کی طرح میں بیون نے بات جم بی تو ان دوئی کیونکہ ووان کے فقیوں کی طرح میں بین بلک صاحب و انتیار بی و نا تھا۔ انہ بیار تھی و نا احتیار کی و نا استحال ہوئی کے مرب فیدی طبیق کی الباری کھیں۔

فروی بین سیج کی تفاید مات سے مقالے بیان من شد ہے تینی علیہ السام کی تعلیمات منظر و شم کی (البامی ) تھیں۔

فروی میں رہ بنا انہوں استخلال میں نبوت اسلامی نبوت ہے الکل الگ مفہوم رکھتی ہے۔ اس بارے میں فروی میں رہ بیا انگل الگ مفہوم رکھتی ہے۔ ان کو بال بیان میں میں رہ بیان کی البیار مفہوم رکھتی ہے۔ ان کے بال بیش موئی کرنے کے بال بیش موئی کرنے کے بال جی ان بیان بیش کوئی کرنے والا زیادہ و سے دیا و میں میں جی بیسے شرک قوموں میں کا بین ۔ ان کے بال بی والا زیادہ و سے دیا و ہے کہ و مصاحب سیک بی بیسے شرک قوموں میں کا بین ۔ ان کے بال تی

ید ارداری و بداخلاقی نو در بیدا مدنی بنائید وانی تو م آن اگرفلم اندُسْری (خاص طور پراسریکا کی بانی وی) اور النیکشر انصد میدًه یا په تا بخش و قرار نوکس ادافت ( Fox Life ) نام سے چینل چانی و دسب وکھا کے جو گفت وکھا یا جاتا جا ہے ہے۔ انتصاب پانکش فلمیس وکھا کر رہا مہا اخلاقیات کا

89

رياتي تيت-/150 ء پ

#### (3) رقبال

جنازہ نکالا جائے توبیان کے ماضی کا تسلس ہے۔ان کے ہاں بیکوئی ٹی ہات بیس ہے۔ حضرت عینی علیہ السلام نے اپنی تعلیمات جس ان لم ہمی بدکرداردن کی سب سے زیادہ ندمت کی ہے جوالفاظ کی صد تک و تعلیمی سرگرمیوں جس حصہ لیٹا تھا لیکن علی طور پر بدکردار تھا۔ان ندہی بیانات کی چند جملکیاں ملاحظہ ہوں:

(1).....' فینیدا ورفریسی مونی علیه السلام کی گدی پر بینیصے بیں۔ پس و ہ جو پچھے تہمیں بتا کیں وہ سب کر دلیکن ان کے سے کام نہ کر و کیونکہ وہ جو کہتے ہیں کر تے نہیں ہیں۔

2) ..... دو اپنے تعویذ بوے تباح اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں اور ضیافتوں میں صدرنشین اور عبادت گاہوں میں اعلیٰ در ہے کی کرسیاں اور باز اروں میں سلام اور آ دمیوں سے رہی کہلانا پیندکرتے ہیں۔

(3).....اے ریا کارختیج اور فریسیوا تم پر افسوں! تم یواؤں کے گھروں کو دیا تے ہواور دکھاوے کے لیے نمازوں دیتے ہو جہیں زیادہ سزا ہوگی۔ فیکورہ عبارات سے بخولی اندازہ ہوتا ہے کہ فریب طبقہ کے معاشی استیصال میں ریاوگ برابر کے شریک بتھے۔

(4).....ان کے معاشرے ہیں چیری مریدی ایک کا روبار بن چی تقی جس کا بنیادی مقصد مذہب کے نام پر بدعملی چیہا نا تھا۔ اے ریا کا رفقیہ واور فریسیو ! تم پر افسوں کہ ایک مرید کرنے کے مذہب کے نام پر بدعملی چیہا نا تھا۔ اے ریا کا رفقیہ واور فریسیو ! تم پر افسوں کہ ایک مرید کرنے کے بناتے ہو۔ خط کشیدہ عبارت صاف فلا ہر کرتی ہے کہ فدہب کے نام پر بے کملی پھیلائی جاری تھی ۔ بناتے ہو۔ خط کشیدہ عبارت صاف فلا ہر کرتی ہے کہ فدہب کے نام پر بے کملی پھیلائی جاری تھی ۔ (5).....قبری بنانا اور ان کو آرات کرنا بھی ان کی فدہبی ان کی تعلیمات کا حصر تھا۔ چنا نچی بائبل بنی کا بیان ہے: ''اے ریا کا رفقیہ واور فریسیو! تم پر افسوں کی قبری بناتے اور راست بناذوں کے مقبرے آرات کرتے ہو۔'' اس شیطائی نظام کے مرکزی کروار سے فدہبی لوگ پر لے ور سے تو خوبسورت دکھائی ویتی ہیں، عراندر مردوں کی ہڈیوں اور نجاست قبروں کی بائد جو اوپر سے تو خوبسورت دکھائی ویتی ہیں، عراندر مردوں کی ہڈیوں اور نجاست جبری ہیں۔ان طرح تم بھی فلہریں تو لوگوں کو راست باز دکھائی و ہے جوری ہیں۔ان طرح تم بھی فلہریس تو لوگوں کو راست باز دکھائی و ہے جوری ہیں۔ان طرح تم بھی فلہریس تو لوگوں کو راست باز دکھائی و ہے جوری ہیں۔ان طرح تم بھی فلہریس تو لوگوں کو راست باز دکھائی و ہے جوری ہیں۔ان طرح تم بھی فلہریس تو لوگوں کو راست باز دکھائی و ہے جوری ہیں۔ان طرح تم بھی فلہریس تو لوگوں کو راست باز دکھائی و ہے جوری ہیں۔ان طرح تم بھی فلہریس تو لوگوں کو راست باز دکھائی و ہے جوری ہیں۔ان طرح تم بھی فلہریس تو لوگوں کو راست باز دکھائی و ہیتے ہو، چم کر ہیں۔ان طرح تم بھی فلہریس تو لوگوں کو راست باز دکھائی و ہیتے ہو، چم کر ہوں ہوں جو اور ہو تھیں۔

# ريا كاراور بوين دور" مياكاراور بوين دور"

الن دو وجوہات کی منا پر حضرت میسٹی علیہ السلام کے خلاف فدنیں جیتے کی می ڈ اُر اِنْ اُند اِن ہاتے تھی۔ چنا نچہ میر طبقہ آپ کوشتم کرانے کی تجاویر سوچنے لگا۔

حضرت عیسی علیدالسلام کوکس جرم میں پھائی دی تی جیبودی اور سیائی مائی ہیں ہیں ہے۔
میں بیانات مختلف جیس سیائیل کے قد کورہ والا بیان کے مطابق حضرت میں بلید اسازہ جرہ یہ بیت کہ آپ نے کہ آپ کے قد کورہ والا بیان کے مطابق حضرت میں بلید اسازہ جرہ ہوں کہ آپ کہ ایک سفیا کی آپ کہ آپ کہ آپ کہ آپ کہ آپ کہ ایک مطابق کو دو ایس کہ ایک کہ گانے کا جو ایک کہ گانے کہ آپ کہ ایک کہ گانے کہ آپ کہ ایک کہ گانے کہ آپ کہ گانے کہ آپ کہ گانے کہ آپ کہ گانے کہ

ر پید است المود کا بید بیان سراسر محصوف ہے۔ پھائی کی اصل وجہ بیدویا تیں لیتن بیٹل کی اسال کے دوی اور فرجی کو ب فرجی طبقے کی اصلاح تھا۔ حقیقت بیسے کہ کسی معاشرے کے قرابی طبقے کی اصلات سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ حضرت میسلی علیہ السلام کو معلوم تھا کہ بیائی ما دادہ فقیبات اور میسما تدا ہو ساؤں کے در اس میں مجھوے بھی بھی سلوک کریں گے۔ انہیا می خدادہ فقیبات اور میسما تدا ہے۔ کسی مجھو الی جو تی ہی بیال بتاتی ہے کہ دھنرت میسی علیہ السلام کو انداز دو دو باتھا کہ کے دھنرت میسی علیہ السلام کو انداز دو دو باتھا کہ اس

## (5)

اس صورت حال نے بیبود یول کو قلطین ت دوسرے نااتوں کی طرف جمرت کوئے پہمیور کردیا۔ چھولوگ روس اور یورپ کی طرف جمرت کر گئے ۔ پہنیاوک اسپین (مسلم سلطنت) کی طرف تکل مجھے اور پچھ عرب علاقوں میں جا ہے جن میں ہے تین قبیلوں : وقیقا گ، بخشیہ اور قبیقہ نے دریند مورد میں سکونت افتیار کی۔

آ مخضرت صلى الله عليه وملم ك دوريس : فونشير ق آ پ ملى الله عليه وللم كوشبيد كور في كوشش ك اس بنا بره بدن تكال ديد ك من فير كرموقع برايك ببودي في آ خضرت ملى الله عليه وملم كودكوت بر بلاكر كلمات بين زبردين كي كوشش كى جس كے تيم بين آ پ سلى الله عليه وملم ك ايك محالي شبيد بوگ جن كوفساس بين اس ببوديد كونش كيا -

دور صحاب، اموی دور اور عهای دوریس بیلوگ مسلم خااتوں میں تبایت امن اور سکون سے
رہے۔ بیداحسان فراموش تو ما پتی اس بے خانمائی (Diaspora) کے دوریس مسلم عااتوں میں
حکومت کے ایوانوں سے لے کرکار و باری دنیا میں کمس وخیلتی اسلائی ریاست میں بہودیت،
نیسائیت اور اسلام چھ صدیوں سے زیادہ عرصد امن اور ہم آ بھی سے رہے۔ باتی بورپ کی طرت
انبیں ظلم وشم کا نشانہ بیس جان پر ایکین جب مسلم اقتدار کا خاتمہ ہواتو سیسائیوں نے ان لوگوں کو جرا
نیسائی عالمیا پھرتش کیا محیا۔ عسائیت تبول کرنے والے یہودی "کویسوئ" (Canvesos)
کبلا نے لیے بھرتش کیا محیا۔ عسائیت تبول کرنے والے یہ بہودی "کویسوئ" (Marranos)

عطی ترکول کے دور میں جی مسلمانوں فی مہمان ڈونوں دائف ہے وہ ان القام کے سلمانون كوييصله ويا كوعثاني ظايفه باطال تدارك 1687 ، ٢٠٠٠ تال ١٠٠١ ي ٥٠٠ ي. أ. زيوى كى قيادت يس رياست ك خلاف بغادت بي دب التي رقار وسيده و د المناف چی کیا عمیا تو پیدسلمان ہو کیالئین اندرونی طور نہ یہ نابعاتی ہی ، باران بیسا ہے سند سند سند مع بيروكارول عن سے دوسو يمووى فائدانول في قال السام قول يالياس الد ، في موريد يبودي اي رہے۔ بيلوگ مسلمانول كرساتيد مىجدول بىل نماز ياست كنان انديستور براين معيدول (Synogoge) يش عباوت بحي كرت بي كروو" ووز" ووز" (وزيا (مصطفیٰ کمال ا تا ترک اوراس کے ساتھی ای تحریب کے رکن ہے۔ ای فرق میں ایک اوراس کے ساتھی ای تو کی دو پیدا ہوا جس كاسر براه جيكب فريك 1791 مقاراس نيجنسي آزادي ان معرود كايار آن أرور ك ببت سے جدید ر جانات سیکورازم ، تشکیک پندی ، و برنت ، اهلیت پندی ، منفیت پندی ، تکثیریت اورعقید ہے کو تجی معاملہ مجمانے کے بیش رویبی یہودی ہیں۔

ا في ال عامًا كما (Diaspora) شحرًا ن في النبية الذالة والنسكية" كهاب، كي دورين بيقوم الك طرف مسلم علاقول بين يزيمزب يده راي تحى جباري میں اس کے ساتھ انسانیت سوزسلوک ہور ہاتھا۔

تاریخی بدکروار بول کی حافل بیقوم ماضی کی طرح آئ بھی برجگ، برطائے اور برقوم کے بال نفرت کی نظر ہے دیکھی جاتی ہے، جس کا اقرار يبودي قوم كنجات دبندوستيوؤور برندل" ( Theodore Hertzel ) کو بھی تھا۔ ہرٹزل اس پا ہے کا شاکی ر باہیے کہ آ خر یوری دنیا میں ہم ۔ سے نفرت کیوں کی جاتی ہے؟ ہرٹزل کو یقیینّا اس کا جواب بھی معلوم تمااور وہ تھاان کی ساریّنی بدكر داريال اوراحسان فراموشيال جوآج كتب تاريخ و غدانب مين يورى طرت محفوظ تي بس كي وجدے وہ اسپے (بن اسرائیل) درمیان مبعوث ہونے دالے ہر جی کی زبان ہے اعت کے متی بنتے رہے ہیں۔ حضرت موی علیدالسلام سے لے کرآج تک دنیا کی پوری قیادت ما سوائے سابقہ امریکی صدر بش کے ان کونفرت کی نظرے دیجی ہے۔

## وتيال(3)

ہم نے بن امرائیل کا بیسارا کرداران کے فدہبی لئر بچ بکی روشی اور حوالہ جات سے ریان اُیا ہے۔ اگر اس کی پوری تفصیل کو سمویا جائے تا ان کا تو می مزات دو خصائف پر بھی دکھائی دیتا ہے: ''ایک نسلی تعلقی ، دوسر سے ہوس زرا'۔ ماضی کی تاریخ ہو یا حال کا ذکر ، مید تو م جس علاقے اور جس ملک میں گئی اسپے نسلی برتری سے زعم کی بنا پر اقلیت ہیں ہونے کے باوجود وہاں کی تبذیب کو قبول کرنے کے باوجود وہاں کی تبذیب کو قبول کرنے کے باوجود وہاں کی تبذیب کو قبول

ہوں ذرکی خاطران کے اخلاقی شا بطے یحی ید لتے رہتے ہیں۔ ماضی میں یحی ایسا ہوتا رہا ہے اور اب امر ریکا میں بھی میں ہور ہا ہے۔ وولت کی خاطر دہاں ہر ٹر ان کی پیلیا رہے ہیں۔ 1920 ، میں ہنری فورڈ اوّل نے امر ریکا میں میبودی تعلّی سے خبروار کرنے کے لیے ' اہماری بین الاقوامی میبودیت' (Our International Jews) کا دکر کرتے ہوئے کھیے ہیں: کا ذکر کرتے ہوئے کھیے ہیں:

"The claim made for the jews that they are sober race may be true but that has not obscured two facts concerning them that they usually constitute the liquar dealers of countries where they live in numbers and that in the United States they were only the race exempted from the operation of the prohibition law."

آج اس ملک کی ہوس زرکا بی عالم ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس ملک کو امریکا مدد مہلاک کا مریکا مدد مہلاک کرتا ہے وہ اسرائیل ہے۔ چنا نجیہ ارون ڈیوڈ'' مشہور امریکی مصنف کلحتا ہے: '' امریکا ہر سال اسرائیل کو 3 ارب ڈالرنٹ مہلا کرتا ہے۔ بیا امداد نی اسرائیل 1000 دالر تی اسرائیل ہیں ہے۔'' سپائی 90000 دالر بنتی ہے۔اس رقم میں اسرائیل کو مہلا کیا جانے والا اسلوشائل نہیں ہے۔'' اس طرح بیقوم آج امریکی کو امریکی حود سے اسرائیل موردوں کی خرید وفرت کا ایک بوامر کرنے ہے۔ لا جورسے شائع ہونے والے اردو مفت روزہ ''ندائی

#### وني ساڪا

مت ' سے بندن سے ش کُ ہوئے واست شہور ہو بی جریہ سے البحیات' کسے تواست سے ایک مقتمون ميس مين أكير بهي المسائل المراكيس) ييس يوري و نيا بالنسوس روس سنالا أيال الان جِ فَى يَبْرِجْنَ كَى قِيمَتَ لَيْكَ جُزْرِ سِصِيرِ رَبِّ إِرْدُالْوَكِيْكَ دُولِي سِيدِ إِنْ وَيُنْكُ أَراكَ بِيكِي مبيا بموتی تير - 300/150 اور 5 شارام ايکار کني کارني "طبيکال" (Shequel) مي آويد تحضي ك يبيح مرية مودت أن جاني بيا جبك منشات الميزاور مي لا نفرتك كالبحل يدلك أيك يوا مركزے المبيور زرت اس مك سك معاشرے كايديك باويا ہے - بول يالك اسيخ ات تشن خسائس كى يه يروني كى اخلاقيت كى تابتى كا سامان پيرا كرد باست راس ملك كى محنّ ویڈ رہے گری کی پائیسی بھی کوئی پیشیدہ ٹیس ہے۔ اسرائیل کی اس قمل و خارہ گری کا ائتة اف خود اسرائيلي ابل نعم وبھي ہے۔ يروفيسرا شاحق" (Shahik) على ابيب يونيور على كيسترى كے يروفسر بيں۔ انبوں ئے اپنى كماب "جيش بسٹرى اينز جيش اشيك" (Jewish History and Jewish State) میں فریوں پراسرائیلی مظالم کی داست نمس تفصيل سے الهي جي - وو تلحق جيل كه يبود يول يرخت يابندى بكدود فيريبود يول كوزيين مزارعت يرجي نبيس دے سكتے - وہاں تحسب كالياعالم ہے:

"A jew could not even drink a glass of water in the home of a non-jew."

المسطینیوں سے قبل عام کے بارے میں معروف امرائیلی مؤرخ "ایابان پاپ" ( Pape الله Ethnic "ایابان پاپ" ( Pape الله Ethnic تین ، کی کتاب " Cleansing of Palist و 2007 و تین الله 1949 ء سے 1949 و تک قلسطینیوں کا مسلسل 31 پارٹنل عام دوال میبود یوال نے فلسطینیوں کی 418 پستیاں سفوجتی سے مناوی سے مناوی الله بستیاں سفوجتی سے مناوی ابنا میں ابنا میں نیز کردہ مؤرث کے دوالے سمز پر کھتا ہے کہ وصوف نے جنوری 2008 ء میں " ما فیستیان کو نیز کردہ مؤرث کے دوالے سمز پر کھتا ہے کہ وصوف نے جنوری 2008 ء میں " ما فیستی میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا:

٠٠ جس طرح فلسطينيول كانسلى صفايا : واب وه كا قابل فراموش ب- دوسرى جنك تظيم كر بعد

<u>(ن)ل(ن)</u>

ا مراكل فيايا ويه ني المواد والتالي المرار الدي عدر إدة المينول اوان کر ول سناکال ہے واب ار بدر کی شوارین المائے یہ جبور میں۔ یہ دہشت کروی کی تاریخ کا دو الله عند الأنبياء منظل من شروع ووالله طينون تحقل منامة الأنبيات النبياء كي قاتل قوم فيريږودي ْ مل ئاد کول کی لمرف انسان دونتی کا با تھو کیت برد هانگتی ہے؟ پیرو چنا نجی تماقت ہے۔'' الله في كراوث كلفاذات يمي الرائيل، نياك مما لك مين صف الآل يرب- آج السانية جس بداخلاتی و بدکرداری کی الرف جارای باس اس میس جهی مکمل اسرائیل کا باتحد بهددی نیب ورک ' فو کس لائف' ( Fix 1.ife ) چینل کے شرمناک پروگرام اور انترنیٹ پر حیاسوز فامیس یہودی بداخلاقی کی زندہ تسویر ہیں۔ عل امیب ہم جنس برتی کا دنیا میں ایک بردا مرکز ہے۔ یمال کا "Gay Pride Centre" مشبور بيه جهال برسال ايك لا كه "Gay" علوس نكالت بيل-اسرائیل میں شراب سازی کی صنعت برے زوروں یر ہے۔ تقریباً دو درجن کارخانے امرائیل میں شراب بناتے ہیں۔ یبال کی تبار کردہ شراب مفرانس جوشراب سازی میں سب سے آ سے ہے، کی شراب ہے زیادہ پندگی جاتی ہے۔شراب منانے کے لیے" بوتیک شراب ساز کارخانے'' (Boutique Wineries) قائم کیے گئے ہیں۔ان میں مشہور ہوتیک مروشلم کے مغرب میں جوڈیا کے پہاڑوں میں ہے۔اس کی تیار کردہ شراب کوسلسل تین سال' وائن آف دی ار" ( Wine of the Year ) کاائز ازل چکا ہے۔

فیا ثی کے پھیلاؤ کے لیے" Enlightenment" کی اصطلاح بہودی تاریخ کی ایجاد ہے۔ جس کے مطابق افغارویں صدی میں مشرقی یورپ کے "آ رتھوڈ کس" بہودیت کی تحریک برائے تحفظ بہودی تہذیب اٹھی، تو ای دور میں اس کے برعکس مغربی یورپ میں بہودیوں میں اخلاقیات سے آزادی کی تحریک چلی۔ اس تحریک کا کرتا دھرتا ایک بہودی "مویل میندلس" (1786 می 1786 می 1786 می 1786 می اللہ بہودی "مویل میندلس" (1786 می 1786 می 1786 می 1786 می اللہ بہودی "مویل میں اللہ بہودی اللہ بہودی

"As such Mendelssohn became a symbol and reform and liberalism-a reform of belief and in religious matters." and to

اس تر يال المورية تقرير مرافقا بيا المراب المرافق ما ما مداي في المرافق المجاولة المرافق المر

(1) .... نہ زب اور وہ ایک انک نیزیں تعلیم کا کئیں۔ اس سے مطابق نہ ہی گاط سے میمودیت کا کممل و فاوار رہت ہوئی تبذیب لولمل طور پر ابنالیا گیا۔ یکی چیز اب مسلماتوں میں پیدالرینے کی لوشش کی جاری ہے۔

2) ..... یہودی کشریخرا کا دوسری زبانوں پیس تر ہدایا کیا۔ اس کے تحت مسلمانوں کو بیہ ترخیب دیناہے کہ وہ اپنی تمام فربس کتب بشول قرآن کوسرف دیکر زبانوں میں شائع کیا جائے اور اصل تیکسٹ سے جان چیزوائی جائے۔ اس بناچآن کل سرف تراجم قرآن شائع کرنے کی مختلف جانب سے کوششیں ہوری ہیں۔

(3) .....خوا تین کو بھی صومعہ میں رقی کے طور پر تبول کیا گیا۔ بالکل ای انداز میں مسلم سوسائی میں بھی اس فتم کی کوشش کی جارتی ہے کہ مساجد میں خوا تین ائندر کی جا نمیں۔ قار نمین کو یاد بوگا کہ مجھ عرصہ قبل امر یکا کی کسی مجد میں بینٹ شرف میں مابوں ایک خاتون نے امامت کرائی تھی جس کی تصاویر بہتے خبر اخبارات میں تبھین تھیں۔ یہاں یہ بات و بمن میں رہے کہ امارے بال بعض نام تمباد غرجی تنظیمیں جملیخ وین کے بہانے مورتوں میں وروئ قرآن کا اجتمام کرتی ہیں اوراس میں خواتین کی نماز باجاءے کا ایک اجتمام بھی کیا جاتا ہے۔ یاسل مقصد تک تبیخے کا ایک و ربعہ جس خواتین کی خاطران تنظیموں کواست مال کیا جاتا ہے۔ ان تمام معروضات کے مطالعہ سے پیتا ہے:
کی خاطران تنظیموں کواست مال کیا جاتا ہے۔ ان تمام معروضات کے مطالعہ سے پتے تھانا ہے:

1- الله كاحكام على الاعلان روكرداني كرناس توم كاشيده ورباب-اس سليا من ولل

ا فیاء ہے بھی تبیس جو کے۔ 2۔ جو برزر کی بنامی بداخلاتی اور برکرداری پھیانان کے قومی کردار کا حصر ہے۔ آج بھی میمود ہوں کے ذرائع ابلاغ اس شیطانی مہم میں لکے توے میں۔

وَجَال<u> (3)</u>

# د جالی ریاست:مغربی مفکرین کی نظر میں

"عالمي دجالى رياست "كا قيام اورابداف

ایک غیرمسلم صحافی کے زاویۂ نظر سے

قارئین کرام!ا گُلے صفح میں آپ جوتح ریڑھنے جارہے ہیں، یدینیڈا سے تعلق ر کھنے والے ایک باہمت صحافی کی تحریر ہے جس نے خطرات مول لے کر اسرائیل کا پُر خطر سفر کیا اور والی آکر مغربی دنیا کی آئنصیں کھول دینے والی ایک زوردارمعلوماتی کتاب کاھی۔ کتاب کا نام'' نیا عالمی نظام اور دجال کا تخت" ( The New World Order Land Of Thorn Of Antichrist ) ہے۔ نام بی ہے آ ب مجھ گئے ہوں مے کہ "فقرت کی ریاست" امرائیل کے بارے میں بدخیال کدوہ و جال کی عالمی حکومت کا پایتے تخت ہے، صرف مسلم زعما کانہیں، بہت ہے مغرلی دانش ورہمی اے ای نظرے دیکھتے ہیں۔اس کتاب کی تلخیص اس غرض سے پیش کی جارہی ہے کہ ادارے قار کین اس حقیقت تک بینے سکس کرغیرسلم اہلِ مغرب میں ہے بھی کچھ لوگ ایسے میں جوحالات وواقعات كوسبيوني عينك كي نظر فيسيس بلكه حقيقت تك رسائي ك عور ، و يحيت بين اور دنیا میں بیش آنے والے مخصوص حوادث کے چیھے کارفر ما خفیہ شیطانی تو توں کو بہیانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اپیسے تلخیص آ ب کو بتائے گی کہ مغرب کے باشعور دانش ور چوصہونیت کے اڑے انے آپ کو بچائے ہوئے ہیں، دنیا کو وہ چیز باور کرانے کی کوشش کررہے ہیں جس کی طرف سلم مفكرين مسلسل توجد دلار ب بين بدالك بات ب كدونول كانداز فكراور انداز بيان مين فرق ے۔ آخر کیوں نہ و؟ جبالیک ووق کے سے علم درشدہ بدایت اور استفادے کا موقع وستیاب ے اور دوسرا تحض اپنی منتل اور بصارت سے دھند لے تعیشے کے مارد کھنے کی کوشش کررہا ہے۔ اس

### 11/1/1/19

ہم مہلیم مصنف کا تعارف دیں گئے پھر کتاب کا افداد فی خاات فیش کریں کے۔ اس نے اید آپ اصل کتاب کی تختیص طاحظہ کرسیس کے۔ یادر ہے کہ معنف عمر فیاللم کار ہے ابندا اور ان ہے۔ بچائے '' عرب'' کا لفظ استعمال کرتا اور قاسطین کے معر کے کو اساام اور نہود بہت نے ، جائے'' و ہا اور اسرائیل تفازع'' کے تناظر میں دیکھتا ہے۔ ای طرح و دھنرے نعیس عابیدا ساام نے لیے ، والقاب استعمال فیمیں کرتا جو سلمانوں کا خاصہ ہیں۔ یالقاب راقم نے ''مرائی قوسین' میں با اسا مے این

## مصنف كالتعارف:

مصنف کانام ' رابر ن او قر سکول' ہے۔ 1938 میں پیدا و ن اور 1900 میں انتال : وا۔

ان کا آبائی وطن کینیڈ اسب اور سے چئے کے انتبار سے معلم جیں۔ انگلینڈ ، آئرلینڈ اور لینیڈ ال لینیڈ ال کو تورسٹیوں میں تدریس کے فرائش انجام و سے ترہے۔ ' بو چور گرآ آف فور تو ' میں فرسد و دار ناب اسٹنٹ پر وفیسر کی حیثیت سے خد بات انجام و سی ۔ قد ریس کے ساتھ ان کو تیش اور آسنیف کا محد و دول تھی تھی۔ یہ خرب کی تھی۔ یہ خوب کے ان انسانی انداد و مصف مزائ اوکوں میں سے بین جوانی انسانی انداد اور آفاقی انسانی انداد اور آفاقی انسانی اصولوں کے قائل جیس۔ انہوں نے اپنے خمیر کا گائیس کھونا، نہ آنکھوں کے آگ کو تھی۔ کو موسلی اور آفاقی انسانی اندر چیپے بخس تحقیق کا دنے جیس آئیس کھون اور ' بتو پر آ مادہ کیا تو انہوں نے اس داہ میں آئے والے اخترات کی پر وائیس کی۔ آیک طرف تو محقیق کا مستندہ میاد ان کے پیش نظر ہا ہے اور دوسری طرف تحقیق کے دو آپ کو آگا کا گر نے بیس انہوں نے اس کو کو کو کی آئیس اس سے باز رکھ کی ہونے کو کو آئیس کی ۔ آئیک اس سے باز رکھ کی ہونے کو کو کو کی آئیس اس سے باز رکھ کی ہونے کو کو کو کو کو کو کی آئیس اس سے باز رکھ کی ہونے کی تعقیق سے دور ان جی محقیق سے دیں محتوی میں محتوی سے دور ان جی محقیق سے دور ان جی محتوی سے دیا دور دور ان جی محتوی سے دیں محتوی سے دور ان جی محتوی سے دیا دور دور محتوی سے دور ان جی محتوی سے دور محتوی سے دور ان جی محتوی سے دیں ان محتوی سے دور سے دور کو محتوی سے دور سے دی کو ان محتوی سے دور سے دور سے دور سے دیں کو انسان سے دور سے دیں کو انسان سے دور سے دیں سے دور سے دور سے دی کو انسان سے دور سے دی کو انسان سے دور سے دیں دور سے دی کو انسان سے دی کو انسان سے دور

ريال(ئ)

فراخد لی ہے دیے ہیں تاک<sup>یا</sup>می خد مات میں ان کی الالیت کا اعتراف کیا جاسکے۔ان میں ڈلیس "ریفن، آئی ونوف ڈبروسکی اور ایرڈنلس شامل ہیں۔انہوں نے سب سے زیادہ استفادہ'' ڈیس سريفن' - كيا\_مناسب وكاكه يهال ويس كريفن كويهي آپ ميستعارف كرواديا كميا ہے-" ڈیس کریفن" ایک مینئز کا بھاری اور محقق مزاج امریکی مصنف ہے۔اس نے اب تک پاپنج حرکة فارا کابین کسی میں۔ 1985ء میں اس نے ایک جریدے" The Midnight Messenger" کی بنیادر کی جس کا مقصد تیزی ہے بدلتے ہوئے عالمی حالات کے بارے میں دنیا کوآ گاہی دینا تھا۔ اس ششماہی جریدہ کی امریکا کی 50 ریاستوں اور دنیا مجرے 12 ممالک میں اشاعت ہوتی ہے۔ کریفن امریکا کاب باک مصنف سجھا جاتا ہے۔ ذیل میں ہم نیٹ ے اس کا تعارف پیش کرتے ہیں۔نیٹ بردی محی معلومات چونکہ میبودی تکھاریوں کے زیرائز ہوتی میں،اس لیےاگرآپ" ویس ارفن" کے بارے میں معلومات لینے نیٹ یر جائیں تو آب کواس کا تعادف اکمے خسوس انداز میں مخسوص اصطلاحات کے استعمال کے ساتھ مذمتی اسلوب میں مطم گا، جو اس بات کی علامت ہے کہ اس مخص کی تحقیقات نے اگر صبیونیت کی صفوں میں دراڑ پیدائیس کی تو تھلیلی ضرور میائی ہے۔ یہی حال زیر نظر کتاب' وجال کا تخت' کا ہے۔ آپ اسے سرچ کرنا حیا ہیں گے تو اس کے بیبٹ سلز ہونے کے یاد جودآ ہے کونیٹ براس کی تغییلات لینے میں بہت مشکل محسوں ہوگی۔ بیاس بات كى ماامت بكاس فى الواقع" برادرى" كى دُكستى رك وجيم اب تغارف ما حظفرما ي: " ذیس کریفن" (Des Griffen) سازشی ذبن رکھنے والا ایک قدامت پیندامریکی کلماری ہے۔ بیٹھوں میسائی نقط نظر ہے لکھتا ہے اور بنیا دی طور پر عالمی ساز شوں اور خاص طور پر نیو ورلذ آر د رکے موضوع میں دلچیسی رکھتا ہے۔اس کی کمتا میں امریجی حکومتی کرپیش اور بدنام زیانہ . بیودی منصوبہ سازوں کے گروہ''الو بیٹاتی'' (Illuminati) کے اسریکی معاشرے پراثرات ے درمیان رابا دکھانے کی کوشش پر مشتل ہیں۔ای طرح فری میسنری اور ورلائیکس اس کے خاص وضوع بیں۔ بدر تیمس جا کلڈفیلی اور راک فیلر ذ کے دنیاوی سیاست میں خفیدائر پر یقین ر کستا ہے۔ اس کی کتاب " Fourth Rich of the Rich " تھ مرتبدشائع ہوئی اور اس کا

(قال) انجال (3)

جرمن زبان میں تر جمد کیا گیا ہے۔ 1980 می دبائی میں اس کا خاص مشغلہ'' کنگ مارٹن اوٹھر'' کی اسٹوری کی محتیق و تفییش کرنا تھا تا کہ اس پر اسرار کہانی کے پیچیے اصل آ دی کو دریانت کر ہے۔ 1975ء میں بیالیک آزاد پاشک باؤس "Emissary Publications" کے اہم بانیوں میں سے ایک تھا۔ 1985ء میں اس نے ایک افیار'' midnight Messenger Newspaper" کے نام سے بھی تیار کیا جس کو بیطوماً خود بی اپ ڈیٹ کرتا ہے۔ "Emissary Website" كي اور" Conspiracy Nation" كي ليحي كاستا ہے-صہبونیت پراس کے آرمکل ہاتھول ہاتھ لیے جاتے ہیں۔ پیکب عزت کی مخالف جماعت [یمہال اس مصبيوني لاني مراد ہے۔] اس كى تحريكوساميوں كى مخالف [ يعنى يبود مخالف] خيال كرتى ے۔اس کی کمابوں کے نام سے اس کے کام کی نوعیت کا بخونی انداز ہوتا ہے:

- غلامي مين أترني كأعمل (1980ء)

- مارٹن لوتھر کنگ، کہانی کے چھےاصل آ دی (1987ء)

- سامی مخالف اور بے نی لونین تعلق (1988 ء)

- دوزرخ کے طوفانی کیٹ (1996ء)

- بائبل کے حقائق اللہ کے متحف بندوں کے بارے میں (1996 م)

اس وقت " " کریفن" این چیش کاب برکام کردبا ہے جس کا نام" Stroming the

"-- "Gates of Hell

كتاب كاتعارف:

ز پر نظر کمآب' نیا عالمی نظام اور د جال کا تخت' کے تین جھے ہیں۔ پہلا حصدا سرائیل پر ہے۔ اس میں مصنف نے اسرائیل کے قیام کی سازشی داستان بیان کی ہے۔

دوسرے جصے میں مصنف نے فلسطین کی موجودہ صورت حال اور فلسطینیوں کی سمیری اور بدلی کا ذکر کیا ہے۔ اسرائیل کا ساس قیدیوں پر ظالمان تشدداور متاثرین سے براہ راست نی ولی واستان تحریر کی ہے۔ بدایک مغربی معنف کی براوراست کوانی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ

## <u>رخال(3)</u>

۔۔۔۔۔ فلسطین پرمظالم کی جوداستا تیں اسرائیل کی جیل ہے یا ہرنگلتی جیں،وہ اس ہے کہیں زیادہ بھیا تک اورالہ ناک ہیں جتنا ہم شختے ہیں۔

تیرے جھے میں مصنف نے اسرائیل ہے واپس اپنے ملک (کینیڈا) جاتے ہوئے پیش آنے والے سنسنی فیز واقعات کا ذکر کیا ہے۔ جس سے اسرائیلیوں کی سنگ ولا نا ڈائیت اور شعصبانہ فاطرے کا چات ہوئے پیش فاطرے کا چات ہوئے ہوئے اور دنیا والوں کو مستقبل میں بخش آنے والے حالات اور ان کے سبۃ باب کا طریقتہ اپنے قہم کی حد تک بیان کیا ہے۔ ہندہ نے اس جسے میں رفع قوسین لگا کر جا بجا کچھ اضافات کیے ہیں۔ یہ کتاب کا سب سے دنچسپ اور زور دار حصہ ہے۔ اس تیمرے کے آخر میں اس نے صیبونیت کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکی قوم کو جو ایس کے میں ، وہ پڑھنے ہے اس تیمرے کے آخر میں اس نے صیبونیت کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکی قوم کو جو تو بی ہے۔ تعلق رکھتی ہیں اور پیسطریں اس کتاب کا حاصل اور نچوٹر ہیں۔

یاد رہے کہ یہ مقالہ اسرائیل کے بارے میں 93-1991ء کے دوران کھھا گیا تھا۔ اس میں فلسطینیوں کے بارے میں جو بھی بتایا گیاہے دہ PLO یا حماس کے زاویہ نظر سے ہرگز بیان نہیں کیا گیا۔ اس میں PLO کے کمی رکن کا سرے سے تذکرہ ہی نہیں کیا گیاہے، اس میس زیادہ تر نام محام، محانی اور انسانی حقوق کے نمائندوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اس لیے میہ تحریر انتہائی متوازن ، معتدل اور تمام اہل انساف کے زویک معتبر قراردی جاسکتی ہے۔

یہ می واضح رہے کہ اس نے د جال کوا پک شیطانی طاقت یا شیطانی کا رندے کے طور پڑھیں لیا
اور ندا ہے ذہیں رنگ ہے دیکھا ہے، بلکہ وہ اسے ایک ہوں پرست اور حریص معاشی طاقت کے
طور پرد کچتا اور تغیرہ کرتا ہے جو ساری و نیا کے وسائل پر قبضہ کر کے انسانی نسل میں سے چندلوگوں
کا کئی افتہ ارقائم کرنا چا ہتی ہے۔ ظاہر ہے مغربی تحقیق کا رجب اپنی آسانی کتابوں تو رات اور
انجیل ہے بھی رہنمائی حاصل نہ کریں ہے جبکہ ان میں دجال کے بر پاکر وہ فتنوں کا متعدد مقامات
پر مختلف انداذ میں تذکرہ موجود ہے تو حالات کو محض ماذی تا نظر میں ہی دیکھیں گے۔ بہر حال اس
سب بھی کے باوجود کتاب ایک و لیر صحافی اور نڈر تحقیق کا رکی جرائم تمندانہ کوشش اور چشم کشا حقائق

ال تخیص میں آپ پہلے مقدمہ پڑھین گے، پھر بالترتیب اس کے تین سے اور آخر میں غلاصد الله تعالى سے دعا سيجير كدوه التحقيق كاروں كواس زيردست محت كر صلى ميسات ى محريال فتم بونے سے پہلے سے وين كى جايت نصيب قرماد ، آين -

# وتيال(3)

# وجال كاتخت

#### (مقدمه)

جیے جے بر زنری کا شق میں سوار بو رافقام کے ساحل طرف سفر کرتے میں اداست میں ا بیں نے بیں جمیں یا اساس ند ور : وہ سے کہ باری زندگی اور تاریخ بیل جینے بھی حادثے ہوئے چې . د د شايد تا د څخه نه زون . شايد و د ايک منظم منسوب کا حصه بول حتی کد ايک فرد يا متعد د اشخاص ت سن والا نعده بالتحد في زور "منصوب" كي تبكه "سازش" كالفظ بحي استعال كيا جاسكتا ب-؟ يَنْ عَلَى بَهِ النِّي رَبُّونَى اور معاشر يهدو المجتنى امر يكيون كى زندگى اور مغرفى معاشرے ير إجواثرات و کیے ہے تیں کہ بیاو واکی طے شد ومنصوبے کا نتیجہ ہیں جس کی مسلس محرانی کی جاری ہے؟ ہمیں ئى محسوس دورى ئىل دىلى دىلى دىلى ئىلى تارىدى دىن شرا تاسى؟ اگرېم ايداى محسوس كرتے بيل ق جمه يقيغ السيخينين بير \_ پيجيك 60 سالون كې څليون اور مهاقتون پراگر نظر دوژ انى جائے تو ايك Best Seller سنف Gray Allen ام يكارات معمون كربار على كبتاب '' اُ ربته اوریائے قانون کے لماظ ہے دیکھیں قوام کی تاریخ کے آ وجے سے زائد واقعات بہتائی کے لیے تھے، جبک بقد آ وجے واقعات امر یکا کے لیے اعتصابیم تھے۔ اگر ہم اسے ينها ذال في جاملي اورة عاقبت الديش وبعي منظر رئيلية جارت ربنها أكثر جاريح من فلطي ارت رب ورب والمايين ومعنى سي وتفاق يا بجراس حماقت كاسامنانيين كرريء الك منظم اور و سين ترين عصوبه بندي داسامنا آمره سيه تيات

پیچیند (20) سالوں میں رہین ہی ہو ہی اور تیم سالاری شنبیات نے اس اسالوش الصحیٰ وسر دیوں کے تعالق اسر بیادی میں میں بائے والی سالوش اکا و کر کیا ہیں۔ وہسیں اسے المجیند معناصر میں مارٹ کیا تیسے ہیں۔ ان شخصیات میں Charles «Henry Foril» Dissali میں معناسل میں Winston وواقعی جیسے جائے والے

ذخال (ن)

Churchill بھی شامل ہیں۔

حي كرير چل نے تو 1920ء ميں بيد بيان ديا تھا:

''ایک بین الاقوای سازش مهارے بہت قریب ہے جس کامقصد'' تبذیب وتدن کا شاتمہ'' اور''انسانی معاشرے کی از سراو تعیر'' ہے۔ بیساؤش اتن ہی گھناؤٹی ہے بعثنی کہ بیسائیت پاکیزہ ہے اوراگراس كوندرد كاگيا تويديسائيت كى تعليمات كويميشك كيختم كرد \_ كى ـ"

چرچل بالشويك انقلاب كا سخت مخالف تھا اور دہ اس كوايك سياى تبديلى سے آ مے كى چيز كے طور يرد كيسا تھا۔ وہ بجھتا تھاك يدايك نى بادشاہت كے قيام كے ليدايك آڑيا بروه ب ایک د جالی با دشا هت کا قیام:

'' کچھ لوگ بہود کو پسند کرتے ہیں کچھ نہیں الیکن کوئی باشعور مخص اس بات ہے انکار نہیں کرے گا کہ سایک ناپستدیدہ اورانتہائی ہے زیادہ جیرت انگیزنسل ہے جوکداس دنیا ہیں آئی ہوگی۔''

ا جھائی اور يُرائي من جو جنگ بميشدانساني سينے من جاري جوتي ہے، كبين بعي اتى زياده شدت اختیار نہیں کرتی جتنا کہ بہودی نسل میں اختیار کرتی ہے۔ انسانی فطرت کا دوغلا بن کہیں بھی ا تناکحل کرسا منے نہیں آتا جتنا کہ اس نسل میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ بیقو م موجودہ دور میں اخلاقیات وفلف کا ایک نیانظام لے کرآنا چاور ای ہے یا چراس کور تب دے رہی ہے۔ به نیافظام ا تنا بی گھناؤنا ہے جنتنی کہ عیسائیت یا کیڑہ ہے اور بیزنظام عیسائیت کوئے کر کے رکھ وے گا۔ اس گھناؤنی ساوش میں شال افراد نے اپنے آباؤاجداد کے دین کوچھوڑ کراپنے ذہنوں کو موت کے بعد کی روحانی دنیاے خالی کر لیاہے۔

یرو یوں میں بیکوئی نی تر کی نہیں۔ Sparataus-Weishaupt کے زمانے سے " کارل مارکن" (Karl Marx) ہے لے کر "فرانسکی" (Trotsky)روس،" بیلا کن" (Bela Kun) منگری، ''روزا کینن بری'' (Rosa Lunenboury) جرمنی، اور''ایما گولڈ ٹین' (Emma Goldman)امریکا کے دنوں تک اس' ٹین الاقوامی سازش'' نے زور پڑنا شروع کردیا ہے۔ بیروز بروز بروستی اور سیلتی جل جارہی ہے۔ ای سازش نے فرانسیسی ريا في تيسة -/150 س

وغيارات

انقلاب میں انتہائی اہم کر دار اواکیا تھا۔ انیسویں صدی کی بیشتر تحریکوں کا اس سے تعتب کسورت مجھی نظر انداز نمیں کیا جاسکا۔ اب انجی لوگوں نے وال فیرسعمونی لوگوں نے جن کا تعنب فیرب اور امریکا کی چیسی ہوئی تو توں ہے ہو وی عوام کو ان کے بالوں سے ویوی لیا ہے اور ان کے مرول کو قابو کر لیا ہے۔ اب وہ اس بودی سلطنت کے انجیر شازع آتا اس کے جیسی۔

اس موضوع يريس في ليني [رابرت او دُسكول Robert O'Driscoll] ف اليك تم المسى اورساتھ اى اس كے كى مقالے تھے جس كو" The Nato and Waraw Pact are one '' كنام ي كما بي شكل د در كائل - ابتدايس توبيكا مصرف نقم كى صد يك محدود قعاليكن اس کوا کے تحقیقی مقالے کی شکل دیناانتہائی مشکل ثابت ہونے لگا۔ جس چیز کوہم حالات وواقعات کے مشاہدے کی فطری جبکت کو استعال کرتے ہوئے جانچ لیتے یا پیچان لیتے ہیں، وہ بعینہ اس طرح مقالے کی شکل میں پیش نہیں کیے جاسکتے ، کیونکہ اس کے لیے ٹھوں ٹیوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں خودا نی تربیت اور میٹے کے اعتبار ہے ایک معلّم ہوں۔ پچھلے تیں سالوں ہے برطانیہ، آ ترلینڈ اور کینیڈا کی جامعات میں برھاتا آیا ہوں،جس میں کینیڈا کی سب سے برق جامعات میں ہے ایک'' یونیورٹی آف ٹورٹؤ'' بھی شامل ہے۔ میں یہاں 25 سال سے پڑھار ہا ہوں۔ میں نے ای مقصد کے تحت اس موضوع پر لکھے گئے مواد می غوطے لگانے شروع کیے جس میں یوریے، نالی امریکا اور چایان وغیرہ کا تاریخی اور عسکری موادشائل ہے۔ ان ہزاروں لاکھوں تحریروں اورمقالوں یا پھر کمابوں میں ہے اکثر و بیشتر بمیشے لیے کھوچکی تھیں۔ان کے آثار یا تو کسی کتاب میں حوالے کی حد تک محدود میں یا بھر کسی لا تبر بری میں کسی اندھے تاریک کوشے میں بڑے ہوئے ہیں۔ جب میں ایپے جمع کردہ اقتبا سات اورحوالہ جات کو جانچ رہاتھا تو میں سہ یات محسوں کر کے اور بھی زیادہ حیرت زوہ ہوگیا کہ'' وجال کےاس تخت'' کی تیاری منظم ترین انداز میں پچھیلے دوسوسالول ے جاری ہے۔

اس موقع پر میں خودایک دورا بیته پر کھڑا تھا۔ یا تو میں اس سارے مواد کو اکشا کر کے اپنی ساری عمراس کوتر تیب دے کرایک کتاب لکھنے میں گزار دیتا جو کہ میں اسینے لکھتا، یا پھر دوسراطریقہ

(5) رايا

پی تخا که ان تمام منسطنین کی کتابول کامطالعه کرتا اور آخرین ان میں سے سب سے جامع کتاب <u>کھنے والے عمل سے ایک کوچین لی</u>تا جو ک*ے میری کہ*ائی سنا تا ( لیعنی میں اس کے <u>لکھے ہوئے موا</u>و ہے ا بْنِي كَى دُونَى حَمْقِينَ كُوسِهِاراد يِمّا)

ا ّں کئے لیے میرے نز و کیک سب ہے موزوں شخص' ' ڈیس گریفن' ' تھاجس نے اپنی تیس ما اليختيق من يا في كما يم لكهي تغيم به يل ركي غن كردونتانَ من من من من مبت مناثر بواقعا بنّداس كطريقة جحتق مع بمى بهيده متاثر مواجس كي مدد ساس نے بينتا نج عاصل كيے تقے۔ دوسر سے لکھار یول کی بنسبت سرکاری دستاویزات میسے "War Office Records" اور Public Record "پر بہت زیادہ اٹھمار کرنے کے بجائے، جو کہ اکثر لوگوں کی مکر در ی ی سے بخاص طور پراس موضوع پر لکھنے والے مصنفول کی ،گریفن کی سب سے بری خصوصیت ي بي كدوه السل حقا أن يا غيادى حقائق كويسى جى متضاه طور برمشبور كيد كية فرضى داكل كي خاطر انظرانداز نبیس کرتا۔ یرد ہے کے فیچیے کے واقعات کوتمام حالات و واقعات کے نناظر میں دیکیا ہے۔ وہ اس نیت سے تحقیق کرتا ہے کہ اس سازش کو تیار کرنے والوں نے اصل حقائق احتیاط کے ساتھ دیادیے میں الیکن مسکری رازوں کوایک خاص موقع کے بعد چھپایانہیں جاسکتا، جاہے وہ چنگ: در یا بجنداور ، کیونک جب فوجی رینائر بوجاتا بوده دوباره أیک عام شهری اورایک عام انسان تن جاتا ہے۔ نام شبری کی طرح شیخیاں بھارتا ہے، اسے کارنا مے ادرمشاہدے ادھرادھر بانکا ہے ا درائية افعال كووسيع ترتناظريس ويحماب أريفن اى مقصد كتحت ان لوكول كاحوالد يتاب جوات وقت وبال برموجود تھے۔ جیسے کا گریس کے ارکان، وزیر دفاع، اید مرل، جرنیل اور سفیر ونی وراس کے ملاو وسینید اور ایوان نمایندگان کی تمیشال جنہوں فی تحقیقاتی رپورٹیس تیار کیس بنت كووران جارى كي كي يمفلث اوداس دوران عسرى مركز سے ديے كے احكام

میں نے کرینفن کے اصولوں اور طریق کار کوئٹی سے اپنایا اورا پی تحقیق کے دوران تخت معیار اور حمیش کے اصواوں میر یا بندر با۔اس کے علاوہ تھا کُن کی سچائی کو ہر عکمیہ 'نظر ہے دیکھا اوران کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد میں واُو ق ہے کبیسکتا ہوں کیگریفن وہ خفص ہے جوایک

### خول(ئ)

راندے اوڈ رسکول یو نیورٹی آف ٹورٹنؤ 13 ستبر 1992ء

### هيهة اوّل

# اسرائیل کیسے وجود میں آیا؟

### امک نے خطے سفر کی رونیداد

قبل میں ہم کینیڈ استحلق رکھنے والے ایک نئر رصحائی '' رابر نے اوڈ رسکول' 'کا'' مذبا۔ ' اسرائیل' دے رہے ہیں۔ اس ححائی نے جان جو کھوں میں ڈال کر اسرائیل کا مفر کیا۔ سلمانوں اور میبود یوں سے ملا تا تیم کیں۔ اسرائیلی افواج کی کارستانیاں دیکھیں۔ حالات کا پیشم خود مشاہدہ کیا اور وائیسی پر اسرائیلی تقییش کارافسروں کو کا میابی سے غید دے کرنگل آئیا، جبلہ اس کے پاس ایسی تضویریں اور نوٹس موجود ہے جو اسے اسرائیلی جیلوں میں نصب گوئی مبری سلاخوں کے چیھے پہنچا سکتے تھے۔ وطن وائیس پہنچ کر اس نے اپنی یا دواشتوں کو بڑے وائی سری سلاخوں کے چیھے پہنچا سکتے تھے۔ وطن وائیس پہنچ کر اس نے اپنی یا دواشتوں کو بڑے وائیس سانداز میں مرتب کیا اور درحقیقت وہ کا م کیا جو کی مسلمان صحافی کو کرنا چاہے تھا۔ ہم سب کو د خا کرنی چاہے کہ الندر سب العزب مظلوفہ سطینی مسلمانوں کی اس مدد کے صلے میں اسے اس د نیا سے جانے نے سے پہلے ہدا ہے۔ نصیب کرے تاکہ وہ دئیا وہ خرت کی فلاح کا مستحق ہوجائے۔

سبونیت اسرائیل کوجنم دیتی ہے:

انیسویں صدی (1800's) کے آغازے ہی اور اور امر یکایس 'سیای صبیونیت' کیک نی

انیسویں صدی (1800's) کے آغازے ہی اور پار اور امر یکایس 'سیای صبیونیت' کیک نی

اور بجرائی کی تاریخ خود اس بات کی گواہ ہے کہ صبیونیت کی سب سے زیادہ عدد یورپ

اور بجرائی خود اس کے پار امریکا میں موجود' روقتھ شیلا' کے گماشتوں نے کی درآتھ سے چائلہ فائدان

توریجی ' کا زار' نسل کا میود کی تھا۔ 1880ء کی دہائی میں مشہور میودی سرما بیدار Edmund de Rothschild

## وبإلى(3)

(Morton, The Rothschild p30-31)

جد بیر صبیع فی سیاست کی بنیاد فا امر تحییو فرور برزل ناس وقت رکمی جب اس نا 1897ء بیس صبیع فی کانگریس کی بنیاد رکمی اور سوئٹر الینڈ کے شہر باسل (Basel) میں بہلی عالمی صبیع فی کانگریس بلائی مزے کی بات ہے ہے کہ اس کا نفرنس میں شرکت کر نے والے وفو ویس سے زیادہ کا تعلق مشرقی بورپ سے تھا جن کی تعداد 197 بھی۔ اس کانگریس کوم خربی بورپ کے زیادہ تر میرود ہوں نے نظرانداذ کردیا۔

اس کے علاوہ اگر پیچھلے واقعات پر نظر دوڑ ائی جائے: تو جمیں پتا چھلے کا کہ ہر ٹرن کو یقینا کسی نے آ کے برصایا : وکا اس کی بدواور اس کی پشت پناہی کی : دکی۔ جیسے اس کا '' میروی ریاست'' (The Jewish State) کا می کتا پئے لکستااور اس کی اشاعت، ای طرح سے اس کا سوئٹر رلینڈ میس عالمی صبیحوٹی کا نفرنس بلانا۔ ایک اور چیڑ قابل فوریت کہ باسل میں بلائی کئی کانفرنس میں مغربی

انيال (3)

میودیوں کی عدم دلچین ایک بی چیز کی طرف اشاره کرتی ہے ۔ بقیناه واست س پاست ، سرب ع ایک مناز ارمنمو بیا مستخصص تنصرای کیے وہ اس میں دلپین ٹبین کے بیٹر سے ۔ بستان میں ایک میں ایک ایک ایک ایک استا

اس کا ایک اور جوت بدیمی ہے کرخود برترل نے تکھا تھا ان کا نیزنی میں ہم نے بھی بیوری ہے۔ کی ایسی طاقت دیکھی جس کا پہلے ہم نے اعمارہ بھی ٹیس لگایا تھا اور وہ دارے ، مرم میں ناش نیٹی۔ 70 سے زائد وفود روس سے آئے تھے اور وہ روس کے پہلس ایک بیوریوں کی فرائد کی من سند تھے۔ ہمارے لیے میکٹی ڈامست کی بات ہے کہ ہمارے تافقین نے ہماری طاقت کونٹھ اندرائی رہے اسٹ

(Read the controverry of Zainuism, Page 200)

یک ده کوی تقاجهال سے " تا کمودی میودیت " کا مغرب پراثر بوصناشه و نَّ بوت او بغذ لیا یہ آتو کے استحداد کا نمائند رسلیم آرایا ۔ اس و ت کے استحداد کی میودیت کا نمائند رسلیم آرایا ۔ اس و ت ک چک تا کمودی میودیت کا نمائند رسلیم آرایا ۔ اس و ت ک چک کر کر میں گے کہ اس خلافتی کی دورے مغربی معاشر میں ایک جائز کو اور استحداد کر اس استحداد کر اس میں میں الاقوا می میشندوں اور صحیوتی میں الاقوا می میشندوں اور صحیوتیت کی سب سے بردی مدوامر کی سرز مین سے آئی سیمدونا س طورے اس وقت سے میرونی جب کر اس میں وقت سے میرونی جب میں وقا تی بردی مدوامر کی سرز مین سے آئی سیمدونا س طورے اس وقت سے شروع ہوئی جب کی 1913 میں وقاتی ریز دوا یک حالے گئی۔

امر کی مدیشت کی شدرگ تا کمودی بینکروں کے حوالے گی گئی۔

مشہور یہودی رہنماریائی وائز(Rabbi Wise)اپنی کتاب Challenging کے 186 اور 187 میں کلھتا ہے:

''وڈرو ولس'' (Woodrow Wilson) کی انتظامیے کے بارے میں بدیندنیہ (Brandies) اور میں اچھی طرح جانتے تھے کہ اس میں ہمیں شروٹ بی سے ایک ہمدرداور نئے ر خواول جائے گا جو کے صبیح نی مقاصد کو آگے بروحانے میں اہم کرواراوا کرے کا۔اس کے خلاوہ ہمیں وڈرو ولس کے قریبی دوست کرتل ہاؤس الماس (Comel House) جو کہ اس کے بعدا تھا اور طاقتور دوست تھا،اس کی مدوجی ل گئے۔ کرتل ہاؤس ہمارے مقصد کو زیسر ف اہم ججمتا تھا بینداس دَخِال (ح)

نے صدر اور صیرونی تحریک کے درمیان سب سے اہم را بطے اور بل کا کروار اوا کیا۔ 1914ء کے بعدے پررشتہ اور بھی مضبوط ہوگیا جب ساری دنیا کے بہودی صبیونیت کے جمنڈے تلے جمع ہوگئے یقے اور" میرودی گھر" (Jewish Homeland) کے مطالبے پرتخی ہے اصرار کرنے لگے تھے ۔" 6 191ء میں اپنی صدر سے ملاقات کے بارے میں دائز مین خود کہتا ہے کہ اس نے صدر ے کہا تحان "جناب صدر إ دنیا كے مبودى آب كى طرف د كھتے بيں جب ان كوآب كى ضرورت پڑے گی۔ ' جواب میں اس نے میرے کندھے پر ہاتھ دکھا اور کہا: ' گھیرانے اور اندیشرنے کی كوئى ضرورت نبيس فلسطين تمهاراب."

صبيوني مؤرخ Dr. Joseph Kastein، 1933 مين لكستا بيك باسل كي 1897 م میں بلائی گئی میمیونی کانفرنس میں ایک ایگزیکٹو Executive کی بنیاو ڈالی گئی تھی جو کہ پہلا ہین الاقوامي ميودي اداره تفا\_Arthur Brain Coell سيئة قاريول كوبتا تاب كدكس طرح ي چھوٹا سامسیونی ٹین الاقوامی جال دنیا بھر ٹس کام کرتا تھا (اور کرتا ہے) اس سے پہلے بین الاقوامی مبودی ادارے کے سب سے بہلے ارکان برؤر انظر ڈالتے ہیں۔

Sir Ernest Cassel اور Man Warburg تیمبرگ کے بہت بڑے جنگ ہے وابسة فقااور" روقعه شيلاً" كا قريبي شراكت دار ادر دوست تعاجبكه پهلي جنگ عظيم ميں جرمن خفيه ادار ..... جو حساس ترين اداره تفا .... كا سربراه بحى تفاء - Banque de paris edouard noetzilin (برلیس کا ایک بینک) جوکه Pays Bas برلیس میں واقع ہے، کا اعزازي صدرتقاب

Franz Phillipson جوكد برسلزين تقااوران سب مين نمايال Jacob Schiff جوكد برسلزين Kuhn, Loeb and Company جوكه نيويارك شن واقع" روقه شيلا" كي ايجنث تقي، ال كاس براہ تعاادران لوكول ميں على تعاجس نے كه 1917 م كے بالشو يك انتظاب (روس) ميں ا بم كردارا واكيا تحايان سيب لوكول كوثون نسل ادر سودكي رسيون في آبس بين ما نده ركها تفااوران كا تنييدنيك ورك ايك بلك سے اشارے سے سركرم بوجاتا تفاران لوگول في اقتصادى، ساك اور رما تي تيت-/150 وا ي

دغال(ئ)

(Conell, "Sir Eduord Cassel, From Meifest Destiny")

یقینا سیای صبیرونیت " تا کمودی یم بود بیت " کا ایک دازی جز تقاد نیا بحر کن یاده تر بیردی ، دنیا مرک بھی حصے میں " یم بودی ریاست " قبول کر گیتے سے کین تا کمودی یم بودی ناطیع کی مند کر سے کے کسی بھی حصے میں " یم بودی ریاست " قبول کر گیتے سے کیاں کا منصوب یہ بھی تھا کہ برد تلم کو اپنا پایی تخت بنالیا جائے ۔

یکی جنگ عظیم کا جسب آ تا زبوا تو برطانی کے لیے بہت سے معاملات بہت آچی طرح نہیں پہلی جنگ عظیم کا جسب آ تا زبوا تو برطانی کے لیے بہت سے معاملات بہت آچی طرح نہیں مطرح سے جگل اور آخی سے اس طرح سے جگل اور آخی سے اس طرح سے جگل اور آخی سے رائی ہوں کے بیال میں اس بیت پر زور در در در ب خطر کے میں اس کے بیال میں اس کے بیال میں اس کے بیت کے کسی طرح سے جنگ جیٹی جا کہ کی جب برطانوی وزیر اعظم نے میں بیٹی چڑی ش کے کسی طرح سے جنگ جیٹی جا کتی ہے۔ لیکن جب برطانوی وزیر اعظم نے ایک جیٹی بیٹی سے کسی طرح سے جنگ جیٹی ہوئی پر در دے کے چیچے پوری یمودی مشینری حرکت بین آئی اور وزیر اعظم کے اس کے اس کے اس کے بارے کے حالیت وزیر اعظم میں میں کہ اور وزیر اعظم کے دبنا کرا ہے گئی گئی کہ ان کا کہ ان کہ ایک کے حالیت وزیر اعظم کے حالیت وزیر اعظم کے اس کے کہا تھا کہ " یمپودی سرزین کے لیے حالیت وزیر اعظم میں جمیلے سے اس کا خاصر تھا۔"

اس نے آئے کے ساتھ ہی برطانوی فوج فرانس سے تکال کرفلسطین میں ڈالناشروع کردی اور' Sir William Robertson' بھیے قابل ہر ٹیل کوفوج سے فارخ کردیا جو کہ انتہائی احقانہ فیصلہ تھا۔ اس پر تنقید کرنے کے لیے برطانوی ماہر عسکریات کرئل'' Repington'' نے مشمون کا صا۔ اس میں کہا گیا تھا:

'' بیانتہائی احقانہ فیصلہ ہے کیونکہ فرانس کوچھوؤ کرفلسطین میں فوج ڈالنے ہے ہم فلسطین کی

'' بیانتہائی احقانہ فیصلہ ہے کیونکہ فرانس کوچھوؤ کرفلسطین میں فوج ہر منی نے روں سے

وجہ سے اپنی سلائمتی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ایک ایسے وقت میں جا کے گاتو ہم کیوں اپنے وں لاکھ جنگ جیت کی ہے اور اب وہ ادھرے بھی اپنے فوتی فرانس میں ڈالے گاتو ہم کیوں اپنے وں لاکھ فوجی فرانس میں فلسطین میں مجینک رہے ہیں؟''

دَخِا<del>ل (3)</del>

جب یہ مضمون لے کر وہ" The Times " کے وفتر کیا تو اس کا کہنا ہے:" ایم یز Geoffery Darson نے مجھے انکار نامہ دے دیا اور کہا کہ میرا آج کے بعد سے The کوئی تعلق میں "

اس کے بعد Cornel Repington نے Cornel Repington سے بعد اس کے بعد Cornel Repington نے بیٹر شائع کردیا جوکہ سنسر بورڈ کے پاس بیمیج پیٹیرشائع کردیا گیا۔ اس وجہ سے ان دونوں کو گرفتار کرلیا گیا کی اور اخبار کے ایڈ بیٹر کو ) اور ان پڑ' قومی سلائتی کو خطر سے بیٹر ڈالنے'' کا مقدمہ چلایا گیا کی کی خلاف ورزی کی فروجرم عائدگی ٹی اور سزا کے طور پرجر باشدگا دیا گیا۔ انتخاد مول کی عربول سے غدار کی:

عربوں ہے آزادی کے وعدے کے باوجود برطانوی تھمران عربوں سے غداری پرتلے بیشے تھے، جیسا کہ ایک یمبودی مؤرخ Alferd Lilienthal کہتا ہے:

''اگر عربوں کو پیتہ ہوتا کہ خفیہ سفارتی معاہدے پہلے ہی سے مطے ہو بچکے ہیں تو اس یات کا شاید ہی کوئی امکان ہوتا کہ کمی قتم کی بغاوت ہوتی۔''

انگریز وں اوراتھا دیوں کی عربوں کے بارے میں بدینتی کو تھٹے کے لیے جمیں اس بات پرنظر ڈانی چاہیے جو کہ 'لارڈ بالفورڈ'' ( Lord Balforer ) نے اس وقت کہی تھی جب اس نے اس تاریخی برعمدی برشتس 'اعلان بالفور'' کا اجرا کیا تھا۔اس نے کہا تھا:

''فلسطین میں ہم اس تجویز کو ہر گز پیش تہیں کریں ہے جس میں بیسفارش کی گئ ہے کہ فلسطین کی متای آبادی کی خواہشات کو بھی یہ نظر رکھا جائے کیونکہ بڑی طاقتوں نے پہلے ہی صبیو نیوں ہے معاہدے اور وعدے کیے ہوئے ہیں اور صبیونیت چاہے جسی ہو یا غلط، انہی ہویا بری، وہ ایک نمی روایت پرش ہے اور انر آنگیز ہے جو کہ فہاں رائز آنگیز ہے جو کہ وہاں رہنے ہیں۔ جہاں تک فلسطینیوں کا تعلق ہے تو بری طاقتوں نے تو شاید ای ان سے حق میں کوئی ایسا بیان دیا ہوجس کی انہوں نے قلاف ورزی ندکی ہو۔''

(Hisst "The gun and the olive branch p.42")

## وخيال (ئ)

# دوسری جنگ عظیم کے بعددہشت گردی کے ذریعے صہیونی ریاست کا قیام

جب بورب اورایشیا سے ساری دنیا کی توجہ ہی، خاص طور سے جب دوسری جنگ مظیم اپنے

ا نقتام تک پیٹی تو ساری دنیا کی توجه کا مرکز فلسطین بن گیا کیونکه نسبیونی اسرائیلی ریاست کے قیام کے لیے سر تو رُکوششیں کرد ہے تھے۔ نومبر 1944ء میں جب برطانوی نوآبادیاتی سیرٹری "Lord Mayne" فلسطين كي مسئل مح برامن حل مر لي قابره پہنيا تو فلسطين كروو صبيوني ويشت كردول في اعتلى كردياس كاجرم صرف اتناتها كده ادربب عضف مزاح لوگوں کی طرح سجمتنا تھا کہ شرق وسطی میں صهیونی منصوبہ تباہی کے علاد واور پی خیبیں لاسکے گا۔ جب 1946ء ميں آگلي' عالمي صهيوني كاتكريس' كا انعقاد جنيوا ميں ہوا تو '' ذاكثر وائز مين' (Dr. Weizman) (جو کہ اس میودی ادارے کا سربراہ بھی تھا) نے ایک خاص جارز کی منظوری لی۔ اس میں فلسطینیول ہے اللہ نے سے عزم کو مخلف ناموں سے بیش کیا حمیا تھا، جیسے: ''مزاحت، د فاع اورحریت ۔''اس چارٹر کی ایک خصوصیت میتھیٰ کہ اس میں فلسطین کی برطانو ی ا تھارٹی کے خلاف کڑنے کی اور ہر جگہ کڑتے کی بات کی گئی تھی، یا دوسر لفظول میں عالمی صبیوتی كانكريس فيصبيوني رياست كے قيام كے ليے دہشت كردى كى منظورى دى اور قويش كى ..روس ميس مجی یمی ہتھکنڈے نہایت کارآ مدفایت ہوئے تھے۔ دراصل" براوری" نے نہایت دوراندیثی ہے کاملیا تفااوراس بات کو بھے مجے میے کے صبیونی ریاست دہشت گردی کے بغیر حاصل نہیں کی جاسکتی۔ اس مقصد کے لیے کئی یہودی وہشت گرد تنظیمیں فلسطین میں قائم ہوگئیں تا کے صبیونی ریاست کے قیام کے لیے دہشت کے ذریعے وہاؤ ڈالا جاسکے۔ان میں ہے دوانتہائی اہم تھیں۔ایک کا رياتي تيت-/150/ري

(3) كالح

نام تھا''اون زوائی یہوی''جس کی سربرای بینا فر بیکن کر دہا تھا۔ دوسری دہشت گرد تنظیم کا نام تن ''لیکن '(Lehi) جس کی سربرای آئن شامیر کر دہا تھا۔ Los Angeles Times کے سطابق بیدا سرائیل کی زیر زشان شروعات جیس اور فق کو سیاسی حربے کے طور پر استعمال کرتی جیسے ۔ ان دونوں تنظیموں کے سربراہ آ سے چل کر اسرائیل کے وزیرا تنظم ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میرونیت اور دہشت کر دی یا اسرائیل رہنما اور دہشت کر دی کئی صدتک لازم وطروم ہیں۔

Sir Harold Mac کے علاوہ صبیونی دہشت گردوں نے Sir Harold Mac جنگ منطین کا برطانوی ہائی کمشتر تھا، کوچھی تھی کرنے کی کوشش کی۔

(Bell, "The lang War: Israel and the Arahs Since 1948, p201)

ال طرح Count Folke Bernadotte بحرك التوام تقده كا مقرر كرده التحريث التوام تقده كا مقرر كرده مو يدن كا خالف تقاء السين يجري دور في كرك كالمسطين بيس يجودي آمدى تحتى سيخالف كي من التحريث التحري

جیسے جیسے فلسطینی مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی اور خوزین پردھتی چلی گئی، میدویوں کی امرائیل آمد میں منظم طریقے سے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ برطانوی ایوان عام of (House of کی ایک ممثل نے اعلان کیا:

Commons کی ایک ممثل نے اعلان کیا:

'جہت بڑی تعداد میں میروی مشرتی بورپ سے جرمنی میں موجود امریکی زون کی طرف جمرت کررہے جین تاک بالآخر فلسطین بین سکیں۔ یہ بات تو بالکل صاف ہے کہ ایک انتہائی زیادہ وتبال (3)

منظم تحریک جس کے پاس بے پناہ پیر، طاقت اوراثر ورسوخ ہے، اس کے لیے کام کرر ہی ہے۔'' اس کے علاوہ امریکی ایوان بالا (Senate) کی بھی ایک سیٹی جوکہ جنگ کے بارے میں تحقیقات کے لیے پورپ بھیجی کئ تھی اس نے بھی یہ میان دیا تھا:

'' يبود يوں كى مشرق يورپ سے جرمنى ميں موجود امريكى زون كى طرف نقل ركانى ايك سوچا سمجهامنعهو بہہے جس کے لیے بیسرامر لکا میں موجود بعض گروپ اور تنظیمیں مہیا کر رہی ہیں۔''

غورطلب بات بیہ ہے کہ میہ جمرت روک کے زیرا نظام شرقی یورپ اورخو دروس کے اندرے ہوئی جو کہ چرچل کے بقول fron Curtain (سرٹے پروے) ہے ہوئی جہاں ہے کھی بھی ادھر ے أدھزمين جائلتى تتى، بلكمام كى اوراتحادى تو دوسرى طرف كے لوگوں كودايس روس ميں دھيل رہے تھے۔الیے تھی وقت میں ہزارول کی تعداد میں روس اور شرقی بورب سے یبود یوں کی نقل مكانى اس بات كالحلا شبوت ہے كەس كولندن، ماسكوادر داشكان كى يورى بورى جمايت حاصل تمي کہاں تو کوئی بھی شخص سوویت یونین سے بغیرا جازت کے نہیں نکل سکٹا تھا اور کہاں یہ حال کہ Iron Curtain نے بہود یوں کے ریلے کو فلسطین جانے کی تھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔

1946ء اور 1947ء میں صبیونی دہشت گردی این عردج برتھی۔ یہودی دہشت گردوں نے برطانوی فوجیوں کوہھی نہ بخشا۔ ہزاروں برطانوی فوجی (جن کوپہلی جنگ عظیم میں فلسطین لایا گیا تھا) ان برگھات لگا كرحمله كيا كياء كہمي انہيں سوتے ہوئے اپنے ابدى گھر رواند كرديا كيا، يا پھر دھا کے کر کے مختلف طریقوں ہے ہلاک کردیا گیا۔ ایک باغ میں دو برطانوی فوجیوں کواؤستر وے كر بلاك كرديا عميا تقا\_ جولائى 1946 ميں بروشلم ميں موجود كنگ ديود مؤل ( King Dewad Hotel ) کو دھا کے سے اڑادیا گیا۔ بدرھا کا کرنے والے رہشت گروسہونی اچھی طرح ہے جانتے تھے کہ اس وقت اس ہوٹل میں نہصرف برطانو ی فورتی بلکہ بیس ہے خبر یہو دی اور عالیس مسلمان بھی اس ہوٹل میں کام کررہے ہول ہے۔ بم دھا کے سے بیں منٹ پہلے ہوٹل میں ا یک فون کال موصول ہوئی جس میں برطانوی کمانڈرکو بید دسکی دی گئی تھی کہ وہ اس علاقے کو خالی کر لے جو کہ نہ کیا گیا، کیونکہ برطانوی بیجھتے تھے کہ بیطاقہ پوری طرح سے محفوظ ہے اوراس طرح

<u>ئۇ يالايۇ.</u> - ئى ئىرلىق قۇرداۋىيىن ئىلغامى دوسول دوتى تالىقىيى

دہشت گر دی کی بڑھتی ہوئی وار داتوں ، بزار دن لاکھوں کی تعداد میں روی یبودیوں کی نقل مکانی اورخود برطانید برصیونیوں کے بزیعتے ہوئے دیاؤاورامریکایس فری سیس امریکی صدر بیری ٹرومین کے بھی بخت دیاؤیس اتکریز نے میبودی دباؤ قبول کرتے ہوئے اپنامینڈیٹ ٹتم کر کے فلسطین كواقوام تتحده كے حوالے كرويا قعالـ نومبر 29، 1947 ، بين فلسطين كو دوآ زاور پاستوں ميں تقسيم كرنے كى سفارش كى تى يكم اكتو بر 1947 وكواتو امتحدہ شراس پلان كوسلمانوں ئے مستر دكرديا تقابہ ان کے لیے یہ بات بالک نا قابل قبول تھی کہ وہ اپنے 2000 سال پرانے وطن کوچیوڑ دیں۔ اتوام متحدہ میں جب بالآ خرفلسطین تقسیم کا بلان چش کیا گیا تواس میں 54 فیصد ہے زیادہ ملاقه يهوديوں كوديا كيا تھا تا كہوہ اسرائيل كا قيام ممكن بنائيس رسب سے زيادہ مزے كى بات مہ تحى كه جب اتوام تحدو كي محراني مين في الماك كاسرو ، كيا ميا تو 93 فيصد في ملكيت والى زينيس فلسطينيوں كى اپنى تقيں ـ يه بات اقوام تحده كى اپنى سرد بدر يورث بيل ورج بے ليكن اقوام تحده کی سب سے حیرت آگیز تبحیز بیتی کہ 93 فیصد ملکیت اور 70 فیصد آبادی والے مسلمانوں کے حصريين 40 نيمد علاقه ديا كيا جَكِيم مهونيون كو 54 فيصد علاقه ديا كيا ـ تقريباً تمام اليهي اور قابل کاشت زمینیں یہودکودے دی کئیں۔خاص طورہے بحرمتوسط کے ساتھ کی زرخیز زعینیں بھی انہی کو دے دی گئیں، حالانکہ بیز نمینیں کئی نسلوں ہے عربوں ہی کی تھیں اور ان بران کے آیاء واجداد کاشکاری کرتے آئے تھے اور ان کی بیدادار ہی اس علاقے کی اصل برآ مدات تھیں۔اس کے علاد واقوام متحده کی تقتیم کے منصوبے میں نجف کا صحرا بھی صبیو نیوں کو وے دیا عمیا تھا۔ حالانکہ

## وخال (3)

بیاں تو زیادہ تر عرب بدوقبائل آباد تنے اور بیال پر بیرو عرب نتاب 1,00,00 پر 475 کا تھا۔ ای طرح سیس سے ارخی فلسطین کی زیادہ تر گندم اور گیبوں کی پیداوار حاصل کی جاتی تھی جبا۔ زینون اور سٹراس (ایک صحرائی پیمل) کی بیداوار بیمی اس علاقے سے موتی تھی کیان اس سے کے باوجود اسرائیل میں کہتا رہتا ہے: 'اسرائیل وہ ہے کہ جس نے نجف کے صحرا کو ایک زرخیز اور خوبصورت باغ میں تبدیل کرلیا ہے۔'' (Dimbleby: The Palestenians)

ا کیک مرتبہ پھر صہبونی پروپیگنڈے نے دنیا بھر کے عوام کی آنکھوں میں دعول جھو تک دی۔ جیسے جیسے اقوام متحدہ میں فلسطین کے تقسیم کی کوشش شروع جوئی، ویسے ویسے صببو نیول نے مر بوط لا بنگ شروع کروی جبکہ دوسری طرف عربوں کے پاس ایسے ذرائع نہیں تھے جن سے وہ ایسی لا بیال بنا کتے اور نہ ہی وہ جھوٹ بولنے نے فن ہے آشا تتے۔

اس پلان پر جب بہلی بار دونک کی گئ تو اسے مطلوبہ تعدادیں دوٹ جیس ل سکے ۔ اگلے چند دفوں میں امریکی صدر ہیری بار دونک کی گئی تو اسے مطلوبہ تعدادیں دوٹ میں امریکی صدر ہیری فرویش اورامریکی انتظامیہ نے دیگر ممالک پر اتفاد با او الا الدن اوہ ت وسٹ جو کہ ' نہیں' میں بتھ باا ہے ممالک کے متے جو دوئک سے اجتناب کر رہے تھے ، ان کو ہاں میں تبدیل کر لیا گیا جیکہ یعض ممالک جن کا دوش اس مصوبے کے خلاف تھا ان کو دوث و النے اللہ میں تبدیل کر لیا گئی اس وقت سے امریکی سیرٹری دفاع الم مام کا اس دوت سے اجتناب کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اس وقت اسکینڈل کی حد تک دوسری تو موں پر دباؤ اور زور والے دار زور والے دار نور کا لیے دائل جم تھا۔''

 منال(3)

ما لك نيس منته جوان كوالات كي تنتي \_ (يعني وه خطه جو آپ كي ملايت نبيس اس 54 كا فيعمد اگر آپ كول جائة يدايك نبايت نفع بخش اوراجها مجمود ب ) يدايك شيطاني منصوبه تفاليكن انتهاكي حالا کی ہے ترتیب دیا گیا تھا۔

سب سے بڑی دھوک بازی بیرونی تنی کداس قرار دادیس جب اسرائیل نے اسپے مطلوبہ رتے سے میمی زیاد و خطے پر قبضہ کرلیا تو پھر بعض طلقوں نے اسے 1948ء کی قرار داد کے مطابق پیچیے بیٹے کو کہا۔ اس پر اسرائیلی سفیر نے بنی اسرائیل کی روایق تاویل سازی کی جھلک دکھاتے ہوئے کہا:" کیونکہ اس مودے کی تحریف ماضی میں ہاس لیے اگر اس پر عملدر آ مزمیس ہوتا تو بید خود بخو دختم ہو حاتی ہے۔''

چوکا اقوام متحده کی ان سفارشات کے باو جودفلسطین میں تشدد بردهتا ہی چلا کیا۔ اس لیے اقوام متحدہ نے سلامتی کونسل کی تمام سفارشات کومعطل کرنے کی کوشش کی جبکہ فروشن نے میمی صیونیوں کی بے جھیک دہشت گروی ہے تک آ کر اسرائیل کے بارے میں اپنی یالیسی تبدیل کرنے کا عندید دیا اور اس بات کی افواہیں گروش کرنا شروع ہوگئیں کد برطانید کی سربراہی میں و دبار ہ سے مینڈیے والا نظام قائم کیا جائے گا جبکداس میں امریکا کا بھاری کروار ہوگا۔اس موقع رصیونوں نے اس بات کا احساس کرلیا کہ اگر ایسا ہوگیا تو امرائیل کا معاملہ شاید ہیشہ کے لیے کھٹائی میں پڑ جائے ۔ البذاانہوں نے ذراہمی دیرنگائے بغیردہشت گردی کی کارروائیوں میں کئ گنااضافه کردیا۔

ا كب موت مجيم منصوب كرتحت برم وسامان مربول كو جنگ ميس جھونكا كميا - جيك ان كوتو 1939ء کے دائٹ پیچر ( قرطاس ایض ) کی اشاعت کے بعد پہلے ہی ہتھیار ڈلواکر نہتا کردیا گیا تھا۔اس کے بعداس بک طرفہ جنگ میں جو پچھ ہوادہ اس طرح سے ،

'' بیودی دہشت گر د تظیموں'' ارگن'' اور''لیمی گینگ'' نے'' دیر یاسین'' نامی گاؤں برحملہ كرديا\_انبيں جوبھينظرة تااس کوچھريوں ہے كاٹ دينة ـ 250 ہے زائدعرب مسلمانوں کوجن يمن زياد وترعور تنس اور بچيال تعيس ، كؤول مين چينك ديا كيا - "(Time Magzine)

حيال (13)

اس تخلین وہشت گردی کے بتنہ میں فلسطیفیوں کواس بات کا انداز و دو کیا کہ اگرانہوں نے ا پنی زمین نہیں چھوڑی تو ان کے ساتھ کیا ہو کا .....البذا چند ہزار افراد کے ملاوہ ایکوں کی تعداد میں عربول نے قریبی عرب ریاستوں میں ہجرت کرنا شروع کر دی۔

اس بهیمانتر عام کاواقعه یکهاس طرح سه ب:

''جب لوگوں کوخبر لمی که''ازگن'' (بدنام زمانه دہشت گردیبودی تنظیم ) کے بدمعاش اس گاؤں کے قریب آرہے ہیں جو کہ زیادہ تر عرب میسائیوں پرمشتل تھا تو بہت ہے لوگوں نے ایک گر جا گھریس بناہ نے کی اور ایک مقامی راہب کے پیجیے سفید جینڈے کے ساتھ کھڑے ہوگئے۔ بدد کھانے کے لیے کدان کے ماس کوئی ہتھیا رہیں اور یہ کدان کی کوئی خوانش نہیں کدوہ اسرائیلیوں سے لڑیں۔ دیریاسین ہرگز کوئی عسکری ٹھکا نہیں تھا بلکہ اس گاؤں کے عیسائیوں کے یہودیوں کے ساتھ التھے تعلقات تھے۔ بےگا دُل' حیفہ'' میں واقع تھا۔لیکن بہودی دہشت گرووں نے کسی چیز کالحاظ نه كيا- ندكر جا گھر، ندامن كى خوابش ادرسفيد جهنائه كى علامت كا دانبول نے عورتوں ، بچول سيت بدور اليخ تمل عام كيا\_ان كي خوني بياس اس وقت بجهي جب و بال الشول كي علاوه بجهيفه يجا-"

اس گاؤس کے رہنے والوں کاقتل عام صرف ایک ثبت سے کیا گیا تھا۔ وہ یہ کہ مقامی غریب آبادی میں خوف بریا کیا جا سے Jaques de Reynier جوکدر ٹیر کراس کا نمائندہ تھا جب ا گلے روز اس جگہ پر پہنچا تواہے اسرائیلیوں نے بتایا کہ دواس علاقے کی''صفائی'' کررہے ہیں۔ انہوں نے مشین گنوں اور دیتی بمول کو استعمال کیا تھا جبکہ آخر میں چھریاں استعمال کی تھیں۔کوئی بحی فخص دیکی سکتا تھا کہ 250 ہے زائد مرد ، مورنس اور بیج ڈن کیے گئے تھے۔ نو جوان مورتوں کی عصمت دری کی تخ تھی۔ ایک حاملہ بحورت کو ہری طرح سے مارا چیا گیا تھااوراس کے بیچ کو حیا قو سے پیٹ کاٹ کر فکال دیا گیا تھا۔ آیک نو عمراز کی کواس وقت کولی سے ہلاک کردیا گیا تھاجب اس نے ایک چيو في يحكوبيان كى كوشش كى تقى-

(Dimbleby, "The Palestenians" p 80)

Richard Cutting کے مطابق جو کہ اس پورے علاقے کے لیے اقوام شحدہ کا نائب

(3) Ule

انسیکٹر جزل تھا، لوگوں کو با تاعدہ کا سے کر تکر ہے گیا گیا تھا اور کا نوں اسٹ نے اوس شے ہیں اسٹی جس سے بھی میں اس اور نواں اور بھیا اسٹی جس اسٹی جس اسٹی فوجوں سے بھی وں سے چھی ہوئے سے جس کوا سفائی مہم اسے دوران ککر یکٹر سے کردیا آبیا تھا۔

بُند ہے بھی کا نول میں گئے ہوئے جسے جن کوا صفائی مہم اسکے دوران ککر سے کمڑ نے اورائی تھا۔

کند ہے بھی کا نول میں گئے ہوئے جسے جن کوا صفائی مہم اسکے دوران ککر سے کا جس اورائی تھا۔

ارگن کو بھاند (Hagannah) جو کہ اس وقت اسرائیل کی باضا بطر آری تھی ، کی طرف سے دی کئی تھی۔

تھی۔اس میں کلھاتھا:

'' ویریاسین جارے پلان کا پہلاحصہ تھا، جب تک تم اس پر قبضہ جمائے ریکھتے ، وتو ''یں اس یات پرکوئی اعتراض نہیں کرتم کس طرح سے بیرسب کچھ کرتے ہو''

(Dimbleby, "The Palestenians", p.80)

اس کے کافی عرصے بعد بنتین نے اپنی آپ بیتی میں اس بات کا اعتراف کیا:

''یقیناً بیدا کیسہ کا میاب منصوبہ تھا کہ عربوں کو افوا ہموں کے ذریعے کہ اس طرح کے مزید واقعات بھی ہو کتے ہیں ، اتناوہ شت زوہ کرویا جائے کہ وہ اپنی زمینیں چھوڑ کر بھاگ جا نئیں۔'

(Hisst, "The Gun and The Olive Branch")

اگرچددریاسین پرصیونی تعلیبت بردانسانی سانحد تفاقمردوباره ای طرح کے تنظیر کرنے کی وحملی محن خال خولی محملی نیس تھی۔ انہی وحملیوں اور وہشت گردی کی کارروائیاں کرنے والے بیدو یوں کا سب سے برداور کا میاب حرب بیقا کروہ پیٹرول کے بعرے ڈرم میں آگ لگا کراڑ ھکا دیا کرتے تھے۔ ان بمول کو کرتے تھے۔ ان بمول کو Barrel Bombs" کہا جا تا تھا۔ ان کو عام طور سے مخیان آباد بستیوں اور دکا نوں میں بھینک دیا جا تا تھا۔ ان کو عام طور سے مخیان آباد بستیوں اور دکا نوں میں بھینک دیا جا تا تھا۔ ان کو عام طور سے محنیات آباد بستیوں اور دکا نوں میں بھینک دیا جا تا تھا۔ ان کو عام طور سے محنیات آباد بستیوں اور دکا نوں میں بھینک دیا جا تھا۔

(Dimbleby, The Palestenians, P.89)

### (3)04

# صهیو نیول کی سیاه تاریخاور قیام اسرائیل کی بنیادیں

اس عنوان کے تحت ہم امرائیل کے قیام (1948ء)اوراس صبیونی ریاست کے لیے اختیار کیے جانے والے شیطانی ہتھکنڈوں کو بیان کریں گے۔

صهیونیت کے دوچرے:

صیح و فیول کے دو رُرخ ہیں: ایک عوالی دکھادے کے لیے ہے۔ یہ برا نرم دل اور سیا کی مکراہٹ سے بھر پور ہے۔ دوسرا وہ سنگدل اور خوناک رُرخ ہے جو فقیداور دنیا سے چھپا ہوا ہے۔

اس حقیقت کو بچھنے کے لیے یہ بات بہت زیادہ فا کدہ مند ہوگ کہ ہم و تصوفو ور ہر فزل' جو کہ سب
ہر الصیح وٹی سیاست دان تھا اور جس نے پہلی مرتبہ صیح فی ریاست کے لیے ایک با قاعدہ متقلم
ترین کو ششوں کا آغاز کیا تھا، کے بیانات اور کما بول کا مطالعہ کریں اور اس کی ذاتی اور عوالی رائے بس کاوہ برجگ اظہار کرتا رہتا تھا، اس پر نظر رکھس اس نے اپنے مقالے ' میودی ریاست' The بسک کے ایک یا سے نہ کہ اور طریقہ کار کو بیان کیا ہے۔ وہ کھتا ہے:

اللہ کی ایک کیا دراس کی بنیا در کھی والنان منصوب ہیں ہے کہ تہذیب و تعدان کی ایک شاخ بر بریت کے ورمیان کو کو بائے نا اور کو کی جائے۔'

(Hisst, "The Gun and The Olive Branch P.15")

مبرٹزل اور اس کے دوست بین الاقوامی دنیا کو پیدھوکد دے رہے تھے کہ مقامی عرب آبادی کے حقق اور ان کی آزادی پر مہمی سمجھویہ نہیں کیا جائے گا۔ اپنے ایک اور مقالے (1902ء) مال Old New Land بیٹنی Alteneuland میں برنزل نے ایک ایسا نقشہ کھیجا تھا جس میں

## زنال(3)

صيوني رياست كفلطين من قيام كوفوائد كالركياعي تعا-اس مين اس في كاها تعا:

" عرب ہمارے نے دوست بن جائیں مے اور ہاتھ کھول کر ہمارا ساتھ وی کے اور اس بات پر بہت زیادہ پر جوش ہوں گے کے صبح فی ان کے لیے جدید دنیا کے تمام اواز مات لے ار آرہے ہیں۔اور ملیریا ہے جرے ہوئے دلدلی علاقے اور بے آ ب و گیاہ صحرا کو ایک خوشما بائ میں تبدیل کررہے ہیں۔"

(Hisst, "The Gun and The Olive Branch P16")

یہ تو تھی اس کی دنیا دکھا و ہے والی سوچ جو وہ عوام کے سامنے بیان کرتا تھا ایکن اس کی اپنی ڈائری جس میں وہ اپنی ذاتی رائے کا ذکر کرتا ہے اور جس کے بارے میں اس نے پیٹیس سوچا تھا کہ وہ کسی وقت عوامی نظروں میں آ جائے گی اور ایک اس خفید ڈائری کی اشاعت بھی ہوگی۔ اس میں اس کے خیالات ہی کچھا ور نتے ۔ اس کتاب کا نام ہے: The Complete Diaries" میں اس کے خیالات میں کچھا ور نتے ۔ اس کتاب کا نام ہے:

اس ڈائری میں اس نے کھل کر اسرائیل کے قیام کی اصلی حقیقت کا ذکر کیا ہے۔ اسرائیل کے قیام کے لیے اپنے منصوبے کا ذکر دہ ان مرحلہ وار نکات کی شکل میں کرتا ہے:

اوان: وہ ایک یور فی طاقت ہے اسپائسرشپ (Sponser Ship) کا ذکر کرتا ہے تاکہ یبودیوں کے لیے ایک سازگار ماحول بیدا کر سے جس کا طریقہ کاریے ہوگا کہ یبودی اس مقصد کے لیے اپنی دولت اور پریس (میڈیا) کو استعال کریں۔

دوم: برزنل اس بات پر بھی زوردیتا ہے کہ عربوں اور پور پی اقوام بیں بھی چھوٹ ڈالنے کی ضرورت ہے خاص طور ہے بولی بور پی قو تول کے درمیان۔

سوم: یک یور پی حکومتوں کوزیر کرنے کے لیے بیدانتہائی ضروری ہے کدان کے جاسوی نیٹ ورک پیس بخس کرکا دروائی کی جائے اور اپنے نیٹ ورک کی طاقت کو دکھایا جائے جو کہ سماری و نیا بالخصوص یورپ بیس بڑی تیزی سے کا م کرر ہاہے۔ اس سلسلے میں اس نے بڑی زیر وست بات کی: "ایک نی بور لی بٹک صبح ویت کے لیے انتہائی فائدہ مند توگی یا"

ہرٹول نے میبھی لکھا کہ صرف تمناؤں ہی ہے "صبیونی ریاست" قائم نیس کی جاستی ہے۔ اپنی ڈائزی میں وہ اس بات پر بحث کرتا ہے کی صبیونی ریاست صرف ای صورت میں پایئے تکمیل تک پہنچ ستى ہے چىپ كلمل اور دومروں كو پكل كر ركھ دينے والى صبيونى بالادتى قائم ہوجائے جبكہ ساتھ ساتھ ہيہ كوشش بهى كرنا موكى كدمقاى آبادى (يعنى فلطينى مسلمانون) كودبال المائي بابركيا جائ (واضح ر بر ك يشخص بهلى جنگ عظيم سے پہلے مركيا تھااورية حريما الم 1900 كى ہے) اس في كلما:

" ہماری کوشش بیہوگی کے غربت ہے پاؤ رآبادی کو بارڈ رکی دومری طرف چیکے ہے شکل کیا حائے اور اس مقصد کے لیے انہیں قریب ریاستوں میں نوکریوں اور دوسری مراعات کی لاملے دی ھائے ، جبکہ خود فلسطین میں انہیں کا م کرنے کی اجازت نددی جائے یا مجران کے لیے روزگار کا حسول تاممکن بناد ما جائے۔''

"The Complete Diaries of Theodre Hezl Vol1 p 343" بعد میں 1940 م کی ویائی شر Joseph Heitz نے جو کرمسپیوٹی تو آبادیات کا جارج

سنهالے ہوئے تھا، بھی میں بات دہرائی:

"مارے آپس کے درمیان یہ بات بالکل صاف صاف ہونی عاہیے کہ اسرائیل میں دونوں فریقول کی کوئی مخبائش نبیس ۔ اگر اتنی بزی تعداد میں عرب یہاں پر موجود رہیں تو ہم اپنی آزادی کے نصب العین کو ہرگز نہیں یا سکیں ہے۔ہم ساری عرب آیادی کو یہاں سے ننقل کردیں سے یا ہمیں ایسا كرنا موگا\_ يمال تك كه ايك بهمي گاؤن ادرا يك بهمي قبيله باقى ندر ہے۔''

(Hisst, "The Gun and The Olive Branch P130")

# وَقِالَ (3)

# قیام اسرائیل کے لیصھیونیت کے دوحربے

ا- مسلمانوں کینسل کشی:

اس کی بہت ی مثالیں موجود ہیں کے سطرح سے السطینی عربوں کی نسل کشی ہے لیے مبودی دہشت گردی کا بے دریغ مظاہرہ کیا گیا، تا کہ صہورنی ریاست کے لیے جگہ بنائی جاسکے۔ جیسے ''المنارہ'' کے گاؤں کو کمل طور پر خالی کرلیا گیا تھا، جب صہونی قوتوں نے مسلمانوں کے تمام گھروں کو دھا کے ہے اڑا دیا اور دھمکی دی کہ واپس نہیں آنا۔ ای طرح ایک اور عرب قصیے ° نصرالدین' میں برگھر کومسمار کر دیا گیا تھا یا پھر جلا دیا گیا تھا یا پھرکمل طور پر بتاہ کر دیا گیا تھا۔اس طرح''الرومه' میں ہگانہ نے سب کوکہا تھا:'' یا تو لبتان کی طرف بھاگ جاؤیا بھرمرنے کے لیے تیار ہوجاؤ'' حیفہ اور ٹامبرلیس (Tiberius) کے شہروں کی ساری عرب آیادی ختم ہوگئ تھی جب 1948ء میں مگاندنے دہاں پر حملہ کیا تھا۔ Einez Zetium کے گاؤں میں سب کو اکٹھا کیا گیا تھااورا یک ایک شخص کو چن کرصلیب کیا جاتا تھا۔ کئی عورتوں کو ہارا پیٹا گیا جبکہ 37 لو جوان مرداور بچوں کوشہید کردیا سمیا۔ 129 کتوبر 1948 ء کواسرائیلی ہوائی جہازوں نے ''صف صف' کے گاؤں یر وحشیانہ بمیاری کی تھی۔اس کے بعد نوجی، قصبے میں داخل ہوتے چلے گئے۔مقامی آبادی کاصفایا كرتے يلے محكة ١١٠ دوران عارالا كيوں كى كى اسرائيلى فوجيوں نے ان كے خاندانوں ك سامنے بار بارآ بروریزی کی۔اس کے بعد بیس اوگوں کو اندھا کرے باری باری گولی ماردی گئی۔ ما جدا مكرم مين وس عام نميتي شبريون كوتل كرويا كيا-

49-1948 ، کے دوران جب مسیونی حلے کی خبر پھیلی اورفلسطینیوں کواس بارے میں پہ چانا تو اسرائیلیوں نے اپنی پالیسی تبدیل کر دی اور پھر دھوکہ اور فریب کی ایک نی روایت قائم ہوئی۔ اسرائیلی فوجی مقامی ریڈیوائیشن سے اورٹرکوں پر بھاری میگافون لگا کرمسلمان رہنماؤں کی طرف

عَبَالِ (3) مَنَالَ (3) عَبَالِ (3) عَبَالِ (3) عَبَالِ (3) عَبَالِ (3) عَبَالِ (3)

"الله كے نام برائي جانيں بچانے كے ليے بھاك جاؤ"

(Dimbleby, "The Palestenians, Page 80)

فلاہری بات ہے کہ سرکاری سطح پر یہی کہا جاتا تھا کہ سلمان رہنماؤں ہی نے مقائی عرب آبادی کو بھا گئے کا مشورہ دیا تھا تا کہ اپنی جائیدادیں تجھوڑ کراس جنگ زدہ علاقے دور بھاگ جا تھیں۔ لیکن ایک فلسطینی مصنف ولید خلیل اور بہت سے دوسر سے مصنفوں نے جن میں Erskine Childers بھی شامل ہے جو کہ اتوام متحدہ کی اس کمیٹی کا رکن بھی رہا جو کہ عرب رئید یواور دیورٹوں کی نگرانی کرتی تھی ، ان سب کا کہنا ہے کہ سلمان رہنماؤں کی طرف نے فلسطین رہنماؤں نے تبین دیا تھا۔ اس میں اینے آبائی گھروں کو چھوڑ نے کا ایک فررہ برابر بھی تھی فلسطینی رہنماؤں نے تبین دیا تھا۔ اس کے برنس متعددا یہ جوالے دیے جائے ہیں جن سے بیٹا ہت ہوتا ہے کو فلسطین عمورٹ ہادی سے کہا گیا تھا کو قلسطین میں تھوڑ نے سے معالمہ اپنے ہاتھ سے نگل جائے گا اور اس نے فلسطین میں متعددا سے کو تھاں سے کو تھاں سے نگل جائے گا اور اس نے فلسطین میں متعددیت کو تھاں سے نگل جائے گا اور اس نے فلسطین میں متعددیت کو تھاں سے نگل جائے گا اور اس نے فلسطین میں متعددیت کو تھاں سے نگل جائے گا اور اس نے فلسطین متعددیت کو تھاں سے نگلے۔

(Woolfson, Portrail of a Palestonian, Page 17)

حتی کر صبید نی کھی 1950ء کے بعدے اس بات کا ذکر کرتے ہیں جب اسرائیلی عکومت نے فلسطینی مہاجرین کے بارے ہیں سے پالیسی اپنائی:'' جو بطے گئے وہ چلے گئے '' یعنی وہ فلسطین مسلمان جو آج بھی اقوام متحدہ کے زیر گھرائی امدادی کیمیوں میں رہ رہے ہیں اور فلسطین سے چلے گئے ہیں وہ وہشت زدہ ہوکر جب فلسطین سے چلے گئے تو بس چلے گئے اب انہیں واپس آئے دیا جائے گا۔ یمی وہ وفت تھا جب اسرائیلی عکومت ہے کہتی رہی تھی:'' پناہ گزینوں کا مسئلہ ایک ہیں الاقوای مسئلہ ہے جس کا اسرائیل کے قیام سے کوئی تعلق نہیں۔''

2- جھوٹا پروپایکنڈہ:

Anti Semitism میردنی تحریک کے آناز ہی ہے اس کے پیچھے سب سے بری توت Anti Semitism تھی ۔جس کا مطلب ہے

وخال (3)

ہے کہ "اسرائیل کے بین" (یہود) " بینائل" (غیریبودی انسانوں) کے ساتھ تبیں رہ سکتے کوکلہ دہاں پرائیس نفر ہے بعد اس اوظلم کا نشاند بنایا جائے گا۔ای لیے یبود یوں کوجھی اپنے آپ کوالگ کرنا پڑے گا، بالکل دیے ہی چیسے" Britan Is British"۔ یہ بات ڈاکٹر وائز بین نے کہاتھی کوئلہ سبوتی کو تھی کہا تھے کہاتھی کوئلہ سبوتی کے کہاتھی کوئلہ سبوتی کی کوئلہ سبوتی کہا جا سکتہ جو کہ شم مرف اس مقصد کے لیے مالی مدد کرسکیں بلکہ دہ اسرائیل کی طرف نقل مکانی کرنے کے لیے راضی بھی ہوں۔اس مقصد کے لیے بہت ہے مواقع پر سبیونی رہنماؤں کو عام یبود یوں پردیا واور وہشت کردی کے بین ساسکونیٹنی بناسکیں کہ یبودی آبادی وہشت کردی کے بین کا یہودی آبادی مناسطینیوں کی آبادی سے ذیادہ ہے۔

جیسے 1945ء میں امریکی صدر فرینکلن روز ویلٹ نے مغربی یورپی اقوام جو کہ امریکیوں
کے ساتھ ہیں، یہ تجویز دی کہ بولوکاسٹ کے مظلوموں کو امریکا اور یورپ کے لیے ایک لاکھ
ویزوں کا اجراکیا جائے۔اس بولوکاسٹ سے نئے جائے والے یورپی یہودیوں میں سے زیادہ تر
مشرقی وسطی (اسرائیل) نہیں جاتا جا ہتے تھے اور ان کا صہبو نیوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن
صببو نیوں نے فورا اس منصو بے کو (یعنی یورپی یہودیوں کو امریکا کا ویزا دینے کے منصوب کو)
شدید تقید کا نشانہ بنایا اور اس بات پر زور دیا کہ کم از کم تین لاکھ افراد کو اسرائیل بھیجا جائے جبکہ
امریکا کی کا تحریس پر دیاؤ ڈالا گیا کہ وہ صرف ہیں ہزار یہودیوں کو امریکا کا ویزا جاری کرے اور
اس کام میں صببو نیوں کی مدد کی جائے کہا تی سب یہودی اسرائیل کی طرف قبل مکافی کرسکیں۔

(Dimbleby, "The Palestenians, Page 84)

1950ء کی دہائی کے آغاز ہی میں اسرائیل سے یہود یوں کی واپس نقل مکانی اسرائیل آ مد کے 1950ء کی دہائی سے آغاز ہی میں اسرائیل آ مد کے لیے انتہائی خطرناک تھا۔اس چیز کو روکئے اور آبادی کی اس کی کو پوراکرنے کے لیے اسرائیلی حکومت کی نظر قریبی عرب ممالک پر پڑی۔ خاص طور سے عراق پر جہاں 1,30,000 یہودی آباد ہیں۔ یہاں کے یہودی نسبتا خوشحال متے اور عرب آبادی کے ساتھ پر اس طریعتے سے رہ رہ ہے تتے اور عہاں پران کی سیاس

وخيال (3)

(Hisst, "The Gun and The Olive Branch P155-164")

اس سے بھی زیادہ افسوستاک واقعداور صیونی سفاکیت کی مثال تو مبر 1940 ء سے مہینے میں Patria کا می کشتی ہے ؤ و بینے کے واقعہ میں ہوئی جب اس میں سوار کی برطانوی معززین Patria کو 252 فیر قانونی یہودی تارکین وطن سمیت غرق کرنے ڈبو دیا گیا۔ اس واقع کی تفصیل Yedios Acheronos اس صیونی ایکشن کی ابیب کے اخبار Resenbliam اس صیونی ایکشن کمینی کا حصر تھا جس نے اس حیل کا تھا۔ اس کے اخبار میں انکشناف کیا کہ اس نے اس تجویز کی تی سے تخالفت کی تھی کہ Patria عملہ نہ خیار میں انکشناف کیا کہ اس نے اس تجویز کی تی سے تخالفت کی تھی کہ مان کی ذبان بند کی جانے اس نے اس خیر اندانی کی دبان بند کی جانے میں موشش مور میں کہ خیار اندانی کھی کہ میں موشش ماہ در اور کی قربانی و سے کہ اس نے بیان ویا کہ واس کے دیار تھا): 'دہمیں جمعی چندا فرادکی قربانی و سے کر بہت سے

### 1601 . .

افراد کو بیانا ہوتا ہے۔ ان برود یوں کوائی لیے قربان ایا کیا تھا کہ ساری و نیا میں بیرہ سندورا پیا ب سلے کہ برود مخالف لبرحد سے تباوز کر چکل ہے۔ بی Anti Semitism صبیونی تحریک کے خون کا حصداوراس کی بقا کا سبارا ہے۔

یبود و نیا مجریس اپنے طلاف پائی جانے والی نفرت کا رونا روئے رہتے ہیں لیکن در حقیقت اس میں موروثی اور عالکیر نفرت نے اسرائیل کے استحکام میں پڑا مؤثر کر دار ادا کیا۔ World کے Zionist Organization کے صدر Dr. Nahun Goldman پی 23 جولائی 1958ء می جنیوائی کا محراس میں منعقدی کئی تقریر میں کہتا ہے:

''یبود نے نفرت میں موجودہ کی نے ایک نی تھنٹی بجادی ہے۔اب یہودی ہرجگہ برابر کے شہری میں۔ جہاں یہ یبودی کمیونٹ کے لیے اچھی بات ہے، وہاں دوسری طرف ہماری سیاسی زندگی کے لیے بیا ختبائی ہے زیادہ منفی اثر رکھتی ہے۔''

ای طرح Davar اخیار کے در بر نے جو کدا سرائیل ہیں سب سے بڑی سوشلسٹ پارٹی کا اخبار ہے، کلفا تھا کہ وہ ان یہود یوں کو جو کہ سکھ کا سائس لے کر آرام ہے دیا بحر شر پیٹھ گئے ہیں، ان کواس طرح سے والیس لائے گا کہ چندا چی کا در کردگی والے نوجوانوں کو بھیج کر بینرہ وازی کروائی جائے: '' یہود ہو! تم اسرائیل والی چلے جاؤ' اس سے بھی زیادہ چرت انگیز انکشاف اس وقت سامنے آیا جب Malkid Greenwald بوکہ کر ان قام اس نے اس فت سامنے آیا جب کا افراد والی سب سے مضبوط ایجنی تھی، نے بات کا افراد کیا کہ یہودی ایجنی تھی ، نے بات کا افراد کیا کہ یہودیوں کو بے وقل اور یہودی بازیوں کی تعداد میں یہودیوں کو بے وقل اور یہودی کر بی کے اس کی قداد میں یہودیوں کو بے وقل اور یہودی کے یہوں میں شقل کرنے کی کوششوں میں خودکش جرمن نازی صومت کی مدد کریں گے ۔ اس کی غرض یہ تھی کہ ان کو بعد میں معاف کردیا گیا لیکن اس نے بیا ازام یہودی ایجنی کے کا جازت کی جائے ۔ اس کا اعتراف جرمن حکومت کے سب سے بودے بازی رک کا اعتراف جرمن حکومت کے سب سے بودے بازی رک لاکا کا مقراف کردیا گیا گئی بھی کیا ۔

Kastner کو دیا ۔ اس کا اعتراف جرمن حکومت کے سب سے بودے نازی رک لاکول کے الیکن کیوں کیا گئی کے الیکن کیوں کیا گئی گئی ہی گیا ۔

## وخيال (3)

# انصاف ببنديهود بول كى جانب سيصهيونيت كى مخالفت

یہ باب برداد نیسپ ہے۔ بہود بول اور سہو نیول کی پیدا کردہ جاتی و بربادی کو جائے کے لیے جمیں عربول بول کی نہیں، بلکدان بہود بول کی بھی سنی چاہیے جو کدا سرائیل میں آئے تھے اور ان کی ساتھ کے لیے کا کہ میں اسلیلے میں اسلیلے میں اسلیلے میں اسلیلے میں اسلیلے میں اسلیلے میں ان کا بوش ایک بھیا گئے جہال سے سیونی تاریکن وطن میں سے تھے جن کا بوش ایک بھیا کہ تجرب میں تبدیل ہوگیا۔ جب اس نے اسرائیل کے قیام اور اسلیلی آبادی کے لئے بر منطان دو کے دو کھا۔ وہ کھتا ہے:

" ہم آئے اور ہم نے مقامی عرب آبادی کو پناہ گزینوں ش تبدیل کردیا ادراس سب کے باہ جود ہم ان کو گالی دیے اور اس سب کے باہ جود ہم ان کو گالی دیتے ہیں اور ان سے نقرت برتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم اس نے کیے پر تام ہوں ، ہمیں شرم آئے اور ہم اس کا کھے صد تک از الدکریں۔ ہم اس نے بھیا کک کر تو توں کا وقاع کے کرتے ہیں۔ "

(Dimbleby, The Palestenians, Page91)

i Chofsi کے جل کر کہتا ہے:

'' صرف ایک اندرونی انقلاب ہی ہے سطاقت ہمیں نصیب ہوسکتی ہے کہ ہم عربوں سے
قا تل نہ نفرت نہ کریں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پہ نفرت ہمارے لیے بالا خرجاتی لے کرآ ہے گی۔ اس
وقت ہمیں پیا حساس ہوگا کہ ہم پر ان بھیا تک کرتو توں کی گتی بھاری ذرواری عائد ہوتی ہے
جوکہ ہم نے عرب بناہ گزینوں کے ساتھ روار کھے۔ ہم نے ان کے ساتھ کتنا براکیا۔ ہم نے
میجودیوں کو دنیا مجر ہے (سات سندر پارہے) فلطین لاکر بسایالیکن ان عمر بول کی درائتوں اور
جا گیروں پر جن کے کھیت پر ہم کا شتکاری کرتے ہیں، جن کے باغوں کے ہم کھل کھاتے ہیں، جن
جا گیروں پر جن کے کھیت پر ہم کا شتکاری کرتے ہیں، جن کے باغوں کے ہم کھل کھاتے ہیں، جن
کے انگورہم انتصار کے بیں اور جن شہروں میں ہم وجے ہیں، ان کو ہم نے لوٹ لیا۔ عربوں ہے

### 1631 20

ر جين چڪڻ راجه الي تعليم ۽ نبي الاي اور اور الي الي الي الايل هن الايل اور الايل الله الي الايل الوال الله الي الله يو آنڪي پهرائي الله والايل الايل جي اور اور الايل آن ال الله الايل الي الله الايل الله الايل الله الايل ا

(Zionint Archies & Library)

Shon Magnes به Shon Magnes و Hebraw University و به الترازان بالمراسسة جمل مسمورت و الترازان المراسسة جمل مسمورت و الترازان الترازان الترازان الترازان و الترزان و الترازان و الترازان و ا

" بهم موت بن آخرون جي بواران و لات به فاقف هايت اري؟ اب آخه سال بو چي جي فسطيني نومون بناولز ين کيمون سه مده ده به کند جي ادران في آخمون سنسات تم ان زمينون اوركانون کواينا كه بناليت جي کريس بين ان سه آباره اجداد رجيست هداد

(Hisst, "The Gun and The Olive Branch P172")

1921ء سے بھی قبل ایک ہودی ہ سنف Asher Ginzburg مسیع کی تو کیک کے رٹ کود کیلیتے ہوئے یہ کہنے ہے کہو رہو کیا تھا:

" سیا یہ دومندل کے جس کے لیے جارے والدین کے نوششیں کیں اورجس کی خاطر اتنی السلوں کے مصفحتیں بھیل اورجس کی خاطر اتنی السلوں کے مصفحتیں بھیلی ہیں؟ ایا مسیون (Rion) کی طرف واقعی کا سی و وخواب ہے جو کہ صدیوں ہے جارے الساد الوگ و است جارے الوگ السیاد ہوئے ہم ذیکن پر شب خون مارر ہے ہیں۔ ووجعی مصفول والا ان لوگوں کے البیت نیموں کی قربانی و سے کر اور میں جدن ہوئے کہ اس موجوں کی خاطر خود انہوں کے شفتتیں جسلی ہیں ایکن بیا تی مس جریعس ہیں الوگوں ہے البیت نیموں کی قربانی و سے کر اور الدی ہوئے ہیں۔ اللہ میں جریعس ہیں الوگوں بیا تی ہوئے ہیں۔ "

اس کے بعد، بہت بعد، لین (1941ء کی ، بائی علی اید اور بیودی مصنف Rib اس کے بعد، بہت بعد، الین (1941ء کی ، بائی علی اللہ Binyomin

‹ هين خود اسپند لوگول او پجهان نيش پار بازه ل. ايوناه ان يي روحول مين تهريلي آهي كل بهاران

1310

لوگوں کے مظالم اور سفا کیت تن کی میہ ئے نہیں بلکہ اس بات سے بھی کہ عوامی رائے میں ان لوگوں کے کرتو توں کواچھی اور قابل ستائش نگا ہول سے نہیں و یکھاجا تا۔"

(Thylier, "The Zionist Mind," P108)

ڈاکٹر وائز مین جو کہ ایک'' روتھ شیلا'' ایجنٹ اور سفار تکار تھا، اس نے 1944 و میں جب فلسطین کا دورہ کیا تو پیر بیان و یا تھا:

''اس وقت ماحول بالکل Militorisation کا ہوگیا ہے(صبیرنی آبادی اور رہنماؤں کا)اوراس سے بھی بری چیز جو کہ افسوسناک بھی ہے اورغیر یہودی بھی کہ وہشت گردی کا ارتکاب بھی کیا جار ہاہے۔''

(Zionist Archives and Library)

مشہور یبودی مذہبی رہنماHirsch جو کہ Neturei Karata کا ایک سابق حکمر ان تھا، اس نے بھی مید بیان دیا:

''صبیونیت یہودیت کے حیران کن صد تک خلاف ہے۔ یہودی لوگ آیک روحانی حلف آٹھا چکے میں کہ وہ یزورطاقت مقدس زمین پرواپس نہیں جا کیں گے۔ خاص طور سے دولوگ جو وہاں پر رہ رہ میں (لیعنی مقامی آبادی) ان کی خواہشات کے خلاف وہ ہرگز اس زمین میں نہیں جا کیں گے۔ یہودی لوگوں کو مقدس زمین خدا کی طرف سے دی گئی تھی اور ہم نے اس پر کناہ کیے۔ یہی وہہ ہے کہ ہمیں جلاوطن کردیا کمیا تقااور ہمیں اس کی پاداش میں میر ادی گئی کہ اس زمین کو دوبارہ لینے کی کوشش نہیں کریں ہے۔''

(Zionist Archves & Liberary)

یہ یہودی رہنما تو اس حد تک کہتا ہے: ''مولوکاسٹ بھی صبیونیت کی وجہ سے مواقعا۔'' اب تبیں معلوم کہ شخص مولوکاسٹ کوخدا کی پکڑا اس وجہ سے بھتا تھا کہ بیسب صبیر نیوں کی تا فرمانی کی وجہ سے ہوتا آیا تھا یا پھر صبیونی قیادت کے کالے کرتو تو ل کواس کی وجہ بھتا تھا؟ (''روقعہ شیلڈ' اوراس کا نبیٹ ورک اوراس کے سویت نازی اوراس کی حکومت کے مما تھر تعلقات ) ہیا بات تو واضح نہیں ایکن نیہ بات! پی چگمسلم ہے کہا ہے صبیونیت کی بچائی گئ تبانی کا انداز وضرور ہو چکا تھا۔

<u>(3) ال</u>

# وصب ووم

# فيلڈاسٹڈی

امرائیل جا آرمرتب کی تی به هلویات بهت زیاده جات نیس پیس بیس بو پکویمی بیل لکوریا برول دو مید از اتی تج به سبت اس کے لیے بیس نے فلسطین کے مقالی باشندوں سے بہت سے اند ویو کیے۔ بیس مقالی او شندوں سے بہت نے اندو کو کے۔ بیس مقالی او آدو اکا اند ویو لیے اندو کی بیس نے فلسطین کے مقالی رکھنے دالے افر او کا اند ویو لیا۔ بیس نے ان افر او کا اند ویو لیا۔ بیس نے ان افر او کا اندو بیس نے زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے دالے افر او کا اندو یو تید بیس نے ان افر او کا اندو بی تیس کے کہ ان کو بیا حساس ہو بیس ان کے پہر انہیں چلا مربان سے بیسس سے ان کو پہر تبری کی کہ ان کو بیا حساس سے ان کو پہر تبری چلا میں مقال میں بیس کے تعلق مقال میں بیس کے تعلق میں بیس کے تعلق میں بیس کے تعلق میں ان سے بیس سے مسلم میں بیس کے تاریخ ویوں کے جس کا عام حالات بیس معلوم ہوتا ہے ہے۔ بیس کیس نے تریادہ ور آ اپنے ان ورستوں کی جس کو تھے۔ بیس اور ان کے شیابھی بتائے ہیں، لیکن بیس نے زیادہ تر اپنے ان ورستوں کی شاہدے کو تھے بیس اور ان کے شیابھی بتائے ہیں، لیکن بیس نے زیادہ تر اپنے ان ورستوں کی شاہدے کو تھے۔ بیس اور ان کے شیابھی بتائے ہیں، لیکن بیس نے زیادہ تر اپنے ان ورستوں کی شاہدے کو تھے۔ بیس کو تھے۔ بیس اور ان کے شیابھی بتائے ہیں، لیکن بیس کے زیادہ تر اپنے ان ورستوں کی شاہدے کو تھے۔ بیس کو تھے کی کو تھے۔ بیس کو تھے۔ بیس کو تھے۔ بیس کو تھے کی کو تھے۔ بیس کو تھے۔ بیس کو تھے۔ بیس کو تھے کی کو تھے۔ بیس کو تھے۔ بیس کو تھے کی کو تھے۔ بیس کو تھے کی کو تھے۔ بیس کو تھے کی

میں نے سب نے پہلے اس بات کی کوشش کی کہ واقعات سے براہ راست شملک لوگوں کے
انٹرو یو کیے جا کیں۔ پھر ان کو میں نے دوسر سانٹر دین نے ماکر اور دیگر ؤرائع اور طریقوں سے
ان کی جا کی کی اور ان کے Reliability (مشتد ہونے کے جوت ) کو دیکھا۔ میں نے اس سلسلے
میں ایسے موال تا موں (Questionarer) جو کہ لیک جیسے اور معیاری تنے کا بھی استمال کیا۔
میں ایسے موال تا میں نے ان کو گوں سے بحر وائے جو مختلف بلاقوں کے رہنے والے تنے اور ایک
دوسرے کو جان بھی تیس سکتے تنے ،لیکن ان کے جوابات میں جہ ان کن حد تک مما تکس موجود
میں ان سے کو یہ نظر رکھتے ہوئے میں بالآخر اس منتیج کی بھٹیا کہ واقعی اسرائیلی مالم اور فوجی

## 6,36

فلسطين كي سياى قيد يول لو المراكم اليق المار بالناحدة الموج المات المات بية زاراور عام فلسطيني آبادي كانساني حقوق في ملي نطاف ورزي لرريب تياب آ رتهمو دٔ وکس ( کنش ) پیجود ی اه رسیم و بیت:

اس سنة پہلے کہ میں اپنی تعقیقات کا تفسیل ہے ذکر کروں اور فلسطینیوں کے لیے اسرائیلیوں کے رویدے کا ذکر کروں، میں استنے ہی ضروری ایک اور موضوعٌ کا ذکر کرنا جا ہول کا جوایک عام اسرائیلی و بنیت کی عکامی کرتا ہے۔" آرتھوا وکن' یبودی ندیجی تظییں اسرائیل کے لیے بخت روبير تھتى ہيں۔ان ميں سے زياد و تر اسرائيلي فوج ميں شهوليت كے تمل خلاف بيں تي كہ بعض تو اسرائنل کوشلیم تک نبیس کرتیں الیان اس سب کے بادجود آرتھوڈ وس میود کے صبیونی تح یک اور اس کے دہنماؤں پر گمرے اثر ات موجود ہیں۔اس کے علاوہ ان کی اسرائیل کے قیام کے لیے کی جانے والی کوششوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ إ مصنف يد كہنا جائے بين كدجو يبودى صہبونیت کے کسی حد تک مخالف ہیں ، وہ بھی اسرائیل کے قیام میں ان کے معادن ادرمسلمانوں پر ڈھائے جانے وائے مظالم پر خاموش حامی پاشر یک کار ہیں۔]

اسے آ ب کو جب میں نے ایک نو جوان مبودی البعال طالب علم طاہر کیا تو میں نے کی دن ر و شلم کے'' آرتھوڈ وکس یشیوا' (Yeshiva : پرایک طریقے کامنظرکیپ ہوتا ہے) جو برائے القدين شيريس واقع ہے، ميں داخلہ لےليااوركي دن تك و ميں رہا۔اس دوران ميں في بہت ہے ذہي مباحث اور مذاکرے دمناظرے بھی دیکھے جو کے علمی نوعیت کے تھے ایکن ان کاتعلق براوراست مذہب ے تھا۔اس کے علاوہ میں نے بہت ہے رہائیوں ( میودی فدہی چیشواوں ) ہے بھی گفتگو کی جس میں ان سے تورات اور تالمود کے بارے میں ہات کی جاتی تھی۔ یہی باتیں میں بعد میں اپنے ساتھی طالب علموں ہے بھی کرتا تھااوران ہے نہ اکرات کے ذریعے اپنی معلوبات کومتنداوروسیج کرتا تھا۔

تورات تواس حد تک مبهم مطالب ومفاجيم پرشتل ہے كدان ميں خود آپس ميں تضاوموجود ہے۔ای بنابراس کی ضرورت پیش آئی کدر بانی قانون کو"مثناة" (Mishnah) کی شکل میں الگ ہے تر تنیب دیا جائے جو کہ صرف معنی اور تشریح معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوگا۔ اس کے <u>ونيال (3)</u>

کیے جمیں" تا کموؤ" کے ایک اور جھے جس کا تام" جمارہ "(Gemarah) ہے، کو بھی استعمال کر تا جوتا ہے جو کے حقیقتان قانونی رائے دہی ایمبودی علاء کے فقادی اپر مشتل ہے جو کہ اُسل در اُسل یبودی رویوں نے کی تھی اور اس کے چھے حصے جنا ہے میں (علیہ السلام) سے بھی پہلے ذیائے کے ہیں۔

ایک اور چیز جس پرآ رخموڈ وکس یہودی سب سے زیادہ زورد یتے ہیں، بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ان کی بنیاو ہی اس چیز پر ہے، وہ یہ کہ تمام توانین کو یالکل' جامع'' کر دیا جائے تا کہ دنیا کے برمسکے کاحل اس میں موجود ہوا ورکوئی بھی مسئلہ رہ نہ جائے جوان یہودی ند بہی تو انین کی ز و سے حل ند ہوتا ہوتے رات کے بارے میں، میں کوئی عالم نہیں ہول لیکن میں جو مجھتا ہول وہ مجھ یول ہے کہ تو رات کی سب ہے پہلی شکل' احکام عشرہ' 'تھی۔ بعد کے انبیاء کے جو محیفے آئے وہ تو رات میں شامل کیے جاتے رہے جبکداس کی وضاحت ادراس کے معنی پدلوگ انگ کتابوں میں لکھتے تھے جیسے تالمود۔ تالمود کی تاریخ کے مطابق بید بایل میں قید کی تاریخ تک عمل ہوگئ تھی، جبکد مثنا ة (Mishanah) عینی [علیه السلام ] کے آس یاس کی کھی ہوئی ہے۔ عجیب بات بیہ ہے کہ اس میں اور تالمود میں پیٹیمبروں کے علاوہ پہودی علماء کے فتو ہے بھی درج کیے ہوئے ہیں۔جس سوال کا ان کے یاس جواب نہوتا کانسان کو بیاچی طرت ہے ہا ہوکدا ہے کس طرح سے اور کیا کرنا جا ہے، اس کے متعلق جوابات انٹی قوانین ہے دریافت کیے جاتے ہیں۔ [یہ بالکل سورہ بقرہ میں ندکورگائے والا وا تعد ب كدس رتك كى بكتني عمركى اوركيب اوساف والى كائع؟ راقم] اس كانتيديد ب كدجران كن صدتك مد 613 قوانين بي جوكدونت كرساته ساته بنت يطي آئ بي اوريه بوست بي يط میے ہیں۔اگرکوئی چاہتاہے کہ وہ خدا ہے قریب پہنچ جائے تواے ان سب پراچھی طرح ہے اور بوری بوری طرح ہے عمل کرنا پڑتا ہے۔ زندگی کا ہر پہلوجس میں اس کا رہن سہن ،اس کا لباس ،اس کا کھاتا چنا واس کے بال واس نے خیالات واس کی عبادات اوران کے طریقے بالکل ای طرح ہے ہوئے جا میں جس طرح کدید 613 قوانین بتاتے ہیں۔

حتی کے بنام سے بنام موضوعات اور زندگی کی روز مرہ کی چیزیں بھی اٹمی آوا ٹین کی ہیسٹ چیز ہیں، جیسے مثال کے طور پر جب شد Yeshiva ( پیشیوا) میں تعالق وہاں کے طالب علم 1310 2

ربائی ( زبرتر بیت یبودی چیگوا ) تمن دن تله صرف ایک تکتے یہ بحث کرتے دہے۔ بات صف اتی کی تھی کہ اگر ہواز در ہے چلے اور میز پر موجود ایک شخص کے چیٹے کوزمین پر گرادے اور اس کا ساتفی اس پرچزه حائی تو تالمود کی روثنی میں اس وقت کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ طلبہ اس بات کو مدنظر نہیں رکھے ہوئے تھے کہ وہ اس سلسلے میں اپنی ذاتی رائے دیں کدان چشموں کے نقصان کا ذیبہ دار کون ہے؟ وہ تو ای بات پرائے ہوئے تھے کاس صورت میں ' تالمود' کیا کہتی ہے؟ کیونکہ اس بوری بحث میں اسپنے دل اور دماخ کی کوئی تمنیائش نہیں ہوتی ہے۔ بندہ خدا کی طرف صرف ای صورت میں رجوع کرسکتا ہے یا پھراس کی توجہ کا مرکز بن سکتا ہے، جب وہ تالمود کے قوانین ک بہت زیادہ پاسداری پوری طرح کرتا ہواوراس کی کوشش بیہ ہوکد دہ زندگی کواس قانون کے تالع كرفي جي كدزندگي كي اسپرف (روح كوجي) اي قانون كي ما تحت اور تالى كرايا جائة كدوه بالكل حرف يرحرف مثناة (mishnah) كِرْوَا نين جيسي موجائے \_

کیکن ان سب کے بعد میں نے بیڈ تیجدا خذ کیا کدان آرتھوڈ وکس یبود یوں کے متعلق یہ بات کمی جاسکتی ہے کہ بیلوگ خدا کے وجود کواپنے ائدر ڈھونڈ نے کے بجائے ایک دوروراز کی فرمنی دنیا اورخیالی قوانین میں وهونڈتے جیں۔ یمی وجہ ہے کدانسان بمیشہ کے لیے ضراسے جدا ہوجاتا ہے اورانی قوانین کی بھول بھلوں (Maze) میں مم ہوجاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ بھی كرسكتا ہے يا مراس کے یاس یمی جارہ رہ جاتا ہے کداس وصد لے سے دیتے کے ذریعے جس کودہ تانون کہتا ہے،اس کے ذریعے وہ خدا ہے اپناتعلق جوڑ سکے،لیکن یہ بھی ای صورت بیں ممکن ہے جس دوا فی زندگی کا ایک ایک بل تالمود کی بزارون تشریحات میں تلاش کرے، جو کداس کے میروی علاء(اسکافرز)نے بیان کیے تیں۔

أَ رَضُودُ وكس (Orthodox) يهوديت كاأكر چندلفقول مين خلاصد كالا جائية يدينما ب " برطرح سے عقل کا دل پر جری اور ندختم ہونے والا نفاذ، و مدواری (Duty) کا اشد

منرورت پر، خیال کاا حیاسات ہے-'' کین کیا زندگی اس صدتک قانون کے زیرِاڑ ہوگتی ہے کہ ہر چیز پھر پرککھ دی جائے؟ کیا

### 451 60

الموادون برده بينا الأدن وقوي في بين سند بين المستشفى الأده بين المستشفى الدون بين وقوي المستشفر المس

بہت سے بیوہ می جن میں فوائد آجھا وسی بود کی جمی شامل ہیں بنوہ زیر کی اور وی ترک خلاف اس انظام کی اور وی ترک خلاف اس انظام کی بنا اور ان کی جما افسان اس انظام کی بنا ہے اور ان کے بیاد کی بنا ہے کہ ان کا اندوائی بنا ہے کہ ان کے بیاد کی بنا ہے کہ ان کے بیاد کی بنا ہے کہ ان کے بیاد کی بنا ہے کہ ان کی بنا ہے کہ ان کے بیاد کی بنا ہے کہ ان کی بنا ہے کہ ان کے بیاد کی بنا ہے کہ ان کی بنا ہے کہ بنا ہے کہ

## <u>دنيال (۶))</u>

# اسرائیل میں پرلیس کا کر دار

وريات اردان ك مغرفي النارب عن الفراك عن وران مين نوش قسمت عن أري فالمسطيق صحافیوں سے رابطے بیل آ کیا جنہوں نے جھے اس بارے ٹیل بتایا کراندا بلی میڈیا س طری ہے كام كرتا ب: اسرائيلي ميذيا مام طورت ويل فهريان لرتاب بوكرات الدائيل يح مكري تر ہمان متاتے ہیں۔ان مسکری بہانا ہے میں مساف پیروی فوجیوں ہے لی کنی معلومات کو مذاظر رکھا جاتا ہے اور دیگر نینی شواہ کا تو "مذ<sup>ا</sup>ر و جمی نیس ہوتا یہ ہے جاتا ہے اور دیگر بینی جو کیور ہے جس اسرائيلي سنسر والول كوديني يزتى بياس مطله كي يحد ان ألثر ان آرثيكلو ل كونكال ديتة بين جوكه حكومت بنوت ، يوليس اورآ رمي ك كاك إلوتوتون في نشائد بن فرية بين ابد انبلي سنسر والياس بات برسب سے زیاد وز وردیتے میں کہ ان واقعات کے ایس منط کو بیان نہ کہا جائے ۔ جیسے مثال ے طور براسرائنل کا ایک فلسطینی ایجنٹ (جو کہ اسرائیلیوں کی مد دکرر باہیے )اسپے ہی سی فلسطینی پریا اس کے کھریا محلے پر تعلیہ کرتا ہے یا کا اسرائیلی افواج اپنی پہندیدہ" ابتہا می سزاؤں" کے لیے کارروائی کرتی ہیں تو اس آرنجل میں اس طرت کی نیموئی تفصیل شامل نہیں ہونی حاہے کہ مد ' كارروا نيان من ف اس ليه كي حياتي بين كفلسطيني بين تال جيبية " تناو كليم" كالعلان كرتے بين يا يه شبري منوق كي على خلاف ورزى جوربن بيد

ووسری طرف میره بلام نوست (Jerosalem Post) جو که زردسحافت (Yellow) جو که زردسحافت (Yellow) علی الله الله کار می کارد الله کارد مثال بند. چیخ چیخ آراسه اینکی فوت کے اور مصلح کا اطلاق کرے گا، میکن دواس مشیقت کونظر انداز آرد ہے کا کہ اسرائی فوجیوں نے اس تو ب ممار کرنے والے کے مقاد دان کے اوجود

1200

س و فی سے کام این ہے قواسرائی سنروز ہے اس پر بخت جریائے لگاتے اور قید کی سزاد سیتے ہیں۔
اس کے ہلاوہ اسرائیلی فون جمجی بھی اس چیز میں مجبکہ محسون شہیں کرتی کہ وہ اپنے ملک کی جمہوری
اقد ارسے صرف نظر کھتے ہوئے اپنی پائیسیوں سے تھوڑا سابھی اختلاف ریکھے والوں کے طاف
کارروائی کریں مثال کے طور پر Voice of Palestine ریڈ یو جو کہ ایک عرب اعیش ہے اور سیڈون میں واقع ہے اور اپنازید وور وقت فلسطینی سیاس سائل کو دیتا ہے ، اس کو اسرائیل زیر
درسیڈون میں واقع ہے اور اپنازید وور وقت فلسطینی سیاس سائل کو دیتا ہے ، اس کو اسرائیل زیر
زمین ( نفیہ ) دستوں نے 1988 میں اثراد یا تھ ۔ اور پھرود یارہ ایک سرتبہ 1990 ء میں اثراد یا تھ ۔ اور پھرود یارہ ایک سرتبہ 1990 ء میں اس پر
درمال کی وجہ سے سامت افراد جان ہے باتھ دھو چیٹھے تھے اور اٹھارہ دو مرسے دئی ہوگئے
مون اس وجہ سے بنا دیے گئے کہ وہ ایک '' غلط وقت پر غلط جگہ میں'' موجود تھے اور ان کو اکثر
مرف اس وجہ سے بیلے کوئی وارتش بھی خیر میں وقات پر غلط جگہ میں'' موجود تھے اور ان کو اکثر

# دجال (3)

# اسرائیلی قاتل اسکواڈ اورغیرمککی میڈیا

اس موضوع پرروشی ڈالنے کے لیے سب سے اچھی مثال یہ ہے کہ س طرح سے اسرائیلی عكومت بيردني ميذيا درمحافيول سے معامله كرتى ہے؟ خاص طور سے اس و خصوصى يبنث ' سے جس کا مقصد بزی مجھلیوں کو قتل کرتا ہے۔''انفاضہ' کے آغاز ہی ہے اسرائیلیوں نے زیرز میں خصوصی و یے تشکیل دیے جن کا مقصد ہی ان لوگوں کا خاتمہ کرنا ہے جن کو وہ خطرہ سیجھتے ہیں۔ قلسطین انسائی Elia パPalestenian Human Rights Center(PHRC)プレーション Queens جو کہ Queens یو شورش میں Sociology کی پروفیسر ہے، کے مطابق 1988ء ے 75 فلسطینی باشندوں کو انہی خصوصی زیر زمین دستوں کے ذریعے مار دیا عمیا۔ان خصوصی دستوں کے المکارع بول ہی کی طرح لباس سینتہ ہیں اور اسینے فریب دینے والے طلیے کی وجہ سے بے گناہ شکاروں کی طرف اطمینان سے جاتے ہیں اور قریب پینچ کرمشین من کی گولیاں برساتے میں۔ جب عسکری تر جمان ہے بار بار یو جھا گیا توانہوں نے بتایا کہ 1991ء میں جن 29لوگوں کوشبید کیا گیا۔ان میں ے صرف 7 کے یاس پتول یا پھر تھن چھریاں تھیں۔ان کو Mista Rivim (مستع ربويم) بعني عرب بهيس مين موجود المكارون في شهيد كيا تفا-ان مين سي بعي صرف تین نے کسی شم کی مزاجمت کی تھی۔ آ وہے ہے ذائدا فرادا یہے تھے جن کی عمریں میں سال ہے بھی کم تھیں۔ پینصومی دیتے اسرائیلی جوالی کارروائیول کے لازی جزین مجئے تھے اور بیوزیر دفاع اسحاق. رابن كرز ميكر انى تقر، جوك بعديس اسرائيل كاوز مراعظم منتف بواتعا-

اگر چداسرائیلی زیر قبضہ علاقوں بیں انہی خصوصی دستوں کے وجود کا اقر ارضرور کرتے ہیں، کیکن دواس بات پر بھی زورد ہے ہیں کہ بیموت کے دینے (Death Squad) نہیں ہیں بلکہ ان کواس لیے تفکیل دیا ممیا تھا کہ دو فلسطینی آبادی کے اعدر تھس کر متشد داورا نتیا پسند عنا صرکو پکڑ سکیں

### ومبال الثلا

جو کسا نظامنہ کی تعالیت کررہے ہیں۔ فوت نے تواس طری کی فلمیں بھی بنائی جو فی تھیں ، تا کہ عوام ، و کھایا جاسکتے کہ بیز ریز بین ویت کس طری ہے کھانت اکا کرٹر فتاریاں کرتے ہیں اورا پنی مہارے اور کئن کے ساتھ ان وسٹست گردوں کو پکڑ لیلتے ہیں؟ اس فلم میں کہیں بھی بیٹییں وکھایا گیا تھا کہ اسرائیکی فوجیوں کا بیٹنگدل دستہ ہے کنا ہ فلسطینیوں کوکس طری ہدددی نے قبل کرتا ہے۔

غیر مکی میڈیا اور انسانی حقوق سے کرویوں نے اس کے باکل برعس نقشہ چیش کیا ہے، جوکہ امرائیلی فوج کے پرد پیکنڈ ہے کو یاش یاش کردیتا ہے۔انہوں نے تو کئی سیائی آل اور زیرزمین دستوں کی کارروائیاں بھی دکھائی ہیں۔CBS-TV کومجبور کیا تمیا تھا کروواس شیپ کو جاہ کروے جس میں فوجیوں کوحملہ کرتے ہوئے د کھایا تھا۔ یہ 1988ء کا داقعہ ہے بینی سرکاری سطح پراقرارے مجمی تین سال قبل کا۔ ایک اور موقع پر 1988ء میں تین صحافیوں کو رائٹرز اور Financial Times ہے معطل کردیا گیا تھا جب انہوں نے اس رپورٹ کی اشاعت کی کہ'' خصوصی دیے'' كيا بين اوريكس طرح كام كرتے بين؟ اسرائيلي وزير اعظم اسحاق رابن نے ان تمام الزامات كا اقرار كيا تفااورانيين "مكمل بيكار" كهدكرمستر دكر ديا تفاب اكرجدان تتيون صحافيون كو بحال كر ديامميا تفا لیکن رائٹرز کا محانی Steve Weizmann اس وقت بال بال بیا جب ایک وها که خیز مواد نے اس کی گاڑی کوتیاه کردیا، جبکہ Financail Times کے نامدنگار Adrew Whitley پرتملہ کیا گیا تھااورا کیک نامعلوم حمله آور کے ذریعے اس کی پٹائی لگائی گئی تھی۔ بیافسوسناک واقعہ پروشلم میں اس کمے کے مکھ در بعد پیش آیا جب اس نے اپنی رپورٹ جم کروائی تھی۔

اس حقیقت کی کرزیرز مین وستے ورحقیقت قل کوستے (DeathSquad) ہوتے ہیں،

الس حقیقت کی کرزیرز مین وستے ورحقیقت قل کے وسٹے (Danny) ہوتے ہیں،

تصدیق کی ذرائع ہے ہوچک ہے جن میں خود اسرائیلی میڈیا بھی شامل ہے ۔ جیسا کہ Haarety نے ذکر کیا

تھا۔ اس آرنکل میں اس نے اس بات کا گذکرہ کیا تھا کہ اسرائیلی فوجیوں نے ایک نو جوان جمد عابد

کو محض شک کی بنا پر مار دیا طالاتک وہ عسکری آ دی نہیں تھا۔ اسرائیلی مصنف مصنف معنا کے اس کے محتاج کا ایک کو محض شک کی بنا پر مار دیا طالاتک وہ عسکری آ دی نہیں تھا۔ اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں کے محتاج کا ایل ک

# (ج)ارا(3)

من محل موائے۔ یہ رپورٹ اس اے Association of Ciril Rights in Israel

المینسٹی انفر پیشنل نے بھی جنوری 1990ء میں ایٹی رپورٹ میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ فلسطين ميں سيائي آل کی دار دا تو ل ميں اضافه ہوا ہے۔اس رپورٹ ميں يہاں تک تکھا ہوا تھا: " پیچلے چندسالوں میں اسرائیلی حکومت نے انتائی مہارت سے ماورائے عدالت قل کی ندمت بھی کی اور ساتھ ہی حوصلہ افز ائی بھی کی۔خاص طور سے افواج کے ذریعے قتل کی ، تا کہ وہ انتفاضہ کے دوران پھیلی ہوئی خراب صور تحال کو قابوکر سکے۔"

1991ء میں ملکی رپورٹ میں بھی امریکی State Department نے اسرائیل پراپی ر بورث میں اس بات کی تصدیق کی کرایسٹی انٹر میشن اور PHRIC نے یہ بات سمج طور سے بیان کی ہے کہ 27 ایسے فلسطینیوں برحملہ کر کے انہیں گل کیا گیا تھا، جن میں سے زیادہ تر افرادغیر مسلح متے کیان State Department نے اسینے روائی دو غلے بن کا مظاہر و کرتے ہوئے بیاکھ دما كدا الماموات اس ليصح تقيل كدان ميل ين إدادة افراد مطلوب تعيم، چھي بهوئ تھ يا چر ولوادول برنعرے لکھنے کے بعد بھا گئے کی کوشش کردے تھے۔ "امر کی اوراسرائیلی اتھار شیز کے درمیان گرے روالط کو رنظر رکھ کرد یکھا جائے تو اس بیان کی حقیقت مجھنا مشکل نہیں رہتا۔

# وجال(3)

# اسرائیل کی ترقی یا فتہ معیشت اور عربوں کے قابلِ رحم حالات

شی نے مغربی کنارے میں موجود سلم آبادی میں اقلاس اور غربت کود یکھا اور دوسری طرف اسرائیل کی ترتی اور دولت کود یکھا۔ اسرائیل کی ترتی اور دولت کود یکھا۔ اسرائیل کی ترتی اور دولت کود یکھا۔ اسرائیل کی تعاشف ہے۔ اگر چہ جد پیوصیودتی ریاست اس زمین میں موجود ہے جہاں بڑاروں سال کی ثقافت اور تہذیب موجود تی لیکن زیادہ ترانفرا اسٹر پچر پچھی دو سے تین دہائیوں میں قائم کیا گیا۔ اس بات میں کوئی کسرٹیس چھوڑی گئی کہ دکھش اور پر شش مگارات تعمیر کی جا کیں اور جدید میز کور کی جوڑی چوڑی پوڈی ٹری سرکیس بنائی گئی ہیں جن تعمیر کی جا کیں اور جدید میز کور کا جال بچھایا جائے۔ چنا نچہ چوڑی چوڑی پوڈی سرکیس بنائی گئی ہیں جن میں دونوں طرف چیے کی ریل بیل نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ان پر موجودہ دور کی تمام آ سائیش موجود ہیں جن میں نائنٹ کلب، ڈسکو ہال، شاچگ مال سامان سے مجرے ہوئے اسٹور اور ریہتوران شامل ہیں۔

فلسطین آبادی بین اس کے بالکل برعکس صور تھال ہمیں نظر آتی ہے۔ زیاد و ترسر کیں بھی ہیں اور ان پر چلنے بھی سیک ہیں اور ان پر چلنے بھی ہیں اور ان پر چلنے بھی ہیں کے بین ان کو بھی جدید دور کی ضرور توں گی گی ہے یا بھروہ سرے ہے موجود ہیں مکانات ہیں ان کو بھی جدید دور کی ضرور توں گی کی ہے یا بھروہ سرے ہے موجود ہی ہیں ہیں اس اس کے اس مالول اسے کم فنڈ زر کھتے ہیں کہ شاگرد اور معلم دونوں جدید تقلیمی مواد اور سام مان جیسے کہیوٹر ، آؤیو و ڈول و غیرہ چیزوں سے محروم ہیں۔ اس کے علاوہ یا تا تا جھا جیس ہیں ہیں۔ اس کے علاوہ یا تا تا جھا جیس ہے، کیونکہ یہاں پر ختک اور چقر کی زیس ہے اور یا انتخاری و فیرہ کے لیے استعمال نہیں

بوعتی (البت يبال درخت ضرورائة بين \_زيون يبال كي اصل پيدادار ب) .

ا یک بڑاانسانی المیہ یہ ہے کہ 15 اا کھافراد پناہ گزین کیمپوں میں رور ہے ہیں جن میں ہے چند کا خود میں نے دورہ کیا تھا۔ان کیمپول کی صورتحال بھی انتہائی بری ہے اوراس کوتیسری دنیا ہے بی تشبید دی جاسکتی ہے۔ غزہ کی مثال توالی کھلے ذخم کی طرح ہے جو کہ مزید خراب ہوتا جار ہا ہے اور ہردن اس کی حالت مزید بگرتی جارہی ہے۔ یہاں کے گھر کم دہیش کھنڈر ہیں۔مزکیس کچی ہیں اورسيورت كا نظام موجود نيس ب-انساني فضله كرمول من يرابونا بجس كي وجد ياريال عام ہیں۔ سیکھپ جن کی مجرانی اور د کھیے بھال اقوام متحد ہ کی ایک تنظیم UNWRA کرتی ہے،اس كو مى بهت كم قند زوستياب بين طبي سمولتين بالكل ناكاني بين بدوزگاري مرجك عام ب کیونکہ یہاں کوئی کارخانہ یا پھر کوئی جاب موجوز نیس ہے جبکہ ان میں سے بہت ہے افراداسرائیل میں روز گار حاصل نہیں کر <u>سکتے</u>۔

اس کا نتیجہ سے سے کہ بہاں کے لوگ خطرنا ک حد تک غربت اور اقلاس کا شکار ہیں۔ بہت ہے افرادغذائی قلت کا شکار ہیں۔ یہاں کسی تتم کی لمبی یا معاشرتی سہلتیں نہیں ہیں۔ نبلبی انشورنس جیسے منصوبے جو کہ صرورت کے وقت ان کی پہنچ میں ہوں۔ تقریباً تمام پناہ گزینوں کوایک شک می جگه میں جع کر کے رکھا گیا ہے کسات ہوں یا چھراس ہے بھی زیادہ افراد ایک کرے میں رہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان پناہ گزینوں کے خلاف اجما کی سزاؤں، کھروں پرسل لگانا اور اسكولوس كى بندش جيسے حريوس كواستعال كيا جاتا ہے۔مثال كےطور پرتكرم كے پناوكرين كيمپول میں 1989ء کے تعلیمی سال میں صرف 45دن اسکول تھے درہے تھے اور 1990ء میں صرف 36ون کھےر بے تھے۔ ڈاکٹر ٹابت جواک فلطینی دندان سان(Dentist) ہےاورتلکرم کے پناہ گزین کمپ کا اید منسٹریٹر بھی ہے، اس نے بتایا کہ اسرائیلی فوجیوں کے مظالم اور اتی زیادہ تھجان آبادل کی دجہ سے کیمی (Bitterness and Fussteration) کے گڑھ بن گئے ہیں اور يهال تشدد بهت عام ب جوكه ي ي خصيت اورنفرت پسندانه ماحول تفكيل ويتاب بیرسارے معروضی حقائق اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اسطینی واضح طورے ایک الگ

41.150/-- 134,

# وميال (3)

ر یاست می ہے تیں تا کیووا نی معیشت بہتر بنائلیں ،انڈسٹری، کمرشل اورکمیونیکشن انفرااسٹر کچر ک تھی ترغیس۔وہ اس کے لیے تیار ومستعدیں۔وداس کی املیت بھی رکھتے ہیں۔وہ ایسا بیا ہے ہیں اورسب سے زیاد واہم بات بے کرووا کی تو م کی حیثیت سے ذر مدداری اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے وجود کیدوہ جانتے ہیں کہ اسرائیلیوں نے اپنی طافت ،استطاعت اوران کی دسترس میں جو کے بھی تقا، و داستعال کرلیا تا کے قلم کے ذریعے فلسطینیوں کود بایا جا سکے یاان کو پیچھے رکھا جا سکے۔ فسطيني عوام عربهما لك بالخصوص مشرق وسطى مين سب سے زياده يرا مع لکھا ورتعليم يافت بين -اید امرکی انجینر جوکہ کویت میں کام کردہا تھا جب اس سے میری لندن کی فلائث میں مانا قات ہوئی تواس نے بھی اس بات کی تصدیق کی کھلیج کی جنگ ہے پہلے سارا کویتی بنیادی ذها نيد (Infrastructure) فلسطين كي تعليم يافتة اور بشرمندافراد برتكيركما تقا-كويل ببت زیاد دامیر بیرا اور و فلطینی مینجنٹ اور افرادی توت کواستعمال کرتے تھے۔ یہ بات پچھ حد تک ارون کے لیے بھی صحیح ہے، جہاں 15 لا کھ ہے زائد تسطینی مہاجرین رینے ہیں، بلکہ تسطینی و نیا بھر میں رہ رہے ہیں اور قانون دان ، ڈاکٹر ، تاجر وغیرہ جیسے معزز پیشہ ورافراد کے طور پر کام کررہے جیں اور وواس بات کے لیے بھی تیار میں کہ وہ واپس لوث کرا سینے ملک کوسنیمالنا شروع کردیں اور ا عند ملك كي تغير توكري- زياده ترسياى قيدى جن عديرى ملاقات مولى ، رواني عراني ، ء بي اور انگريزي بولتے تصاورتقريبا تمام نے يو نيورش ميں تعليم حاصل کي تقي ۔ وہ مير بيرساتھ بہت ز یادوادیا در عزت کے ساتھ دیش آتے تھے۔ کی بار میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور دات میں بھی ان کے ساتھ قیام کیا تھا۔ بدلوگ جھ ہے اکثر اس بات کا سوال کرتے بتھے کہ انہیں کب ة زادى سەر ين كاموقع للے كاده مى اين ملك من؟ ش مجمتا بول كرانبيل يين ل جانا جا سياور بدہ وہ تت ہے کہ و نیااس موضوع برغور کرےاور صبیونیت کودیکھے کہ وہ کیسی قوت بن چکی ہے۔

# محيال (ي)

# سابق فلسطینی قید *یوں سے* بات چیت

ىمىرابوشس:

مغربی کنارے بیل میری سب ہے پہلی منزل استکرما ، تقی ۔ اسرائی عشری جیلوں کی سب خطرناک جگر ہے جیلوں کی سب خطرناک جگر ۔ لیک کا ڈے ہے بچھے سیدھا ایک آ دی میرابوش کے گھر لے جایا گیا۔
اگرت 1990ء میں اے اددن کی سرحد پراس وقت گرفار کرنیا گیا تھا جب وہ اسے پار کرنے والا تھا۔ میں ان وقت اس پر تھا۔ میں ان وقت اس پر الزام لگایا گیا تھا کہ وہ PLO کا مجر ہے جوکہ وہ بہی بجین ہیں تھا۔ میں ان وقت اس پر اس وجہ ان ایک انہوں اس وجہ سے تھا کہ اس کا محل کرا عشر اف کیا کہ وہ PLO کے یا تو اپنا تا م فلا چرشہ کرنے کی ورخواست کی یا چھراس بات کا کھل کرا عشر اف کیا کہ وہ وہ اس نے اس بات کا محمد سے بار اس کیا تھا تو ہے لیکن اس نے بہاس ہے پوچھا تو اس نے اس بات کا محمد اف بتائی کہ وہ جمعی بھی تعرف کیا کہ وہ جمعی بھی عمل کرا حصر اف بتائی کہ وہ جمعی بھی جات بھی جات کھا تھا اور اس تنظیم کیا کہ وہ جمعی اندر نہیں گیا تھا۔

سمیرکو بعد میں ایک اسرائیلی جیل میں نے جایا گیا تھا جس میں اس کو ایک میٹراو نیچ اور 1.8 میٹر چوڑ ہے۔ اس اس کا کیا تھا۔ اس ایک میٹر چوڑ ہے جی کہ کہ گیا تھا۔ اس جی اس خور کو گی کھڑ کی تھی اور نہ ہی کوئی میت الخلاء است جیور ہوکر ای بینجرے میں رفع حاجت کرنی پڑی ۔ اس کے تین دن بعداے ایک اور پنجرے میں شقل کردیا گیا جس میں است دو اور ساتھیوں کی رفاقت کی مہولت کی گئی ۔ اس کا ٹیا پیجراد دیمٹر چوڑ ااور دومیٹر او مجاتھا۔ اور ساتھیوں کی رفاقت کی مہولت کی گئی ۔ اس کا ٹیا پیجراد دیمٹر چوڑ ااور دومیٹر او مجاتھا۔

برصیح میرکواس چھوٹی می جگہ سے نکال کر ہو چھ بچھ کے لیے لایا جاتا۔ اس دوران اس سے کی سوالات کیے جاتے۔ اس کے فائدان کے بارے میں ادراس کے PLO کے ممبروں کے بارے میں ادراس کے PLO کے ممبروں کے بارے میں۔ خلا بری بات ہے کہ میر بچھ بھی نہیں بنا سکتا تھا، کیونکہ وہ بھی بھی PLO کا رکن نہیں رہا

رني <sub>پ</sub>(3)

تقد برمی اسے نوچ ہو تی ہو کہ اور انھیوں سے پنائی کی جاتی۔ انسانیت سے عاری اسرائیل تقلید کے انسانیت سے عاری اسرائیل تقلید کا دور اور انگیف باقل با تدھ اُدر بالوں سے اسے بیچ کھینے تھے بس سے بہت زیادہ ورد اور تکیف بوٹی تھی۔ اس سے ملاوہ اسرائیل اسے بہت زیادہ ورد اور تکیف بوٹی تھی۔ اس سے ملاوہ اسرائیل اسے بہت زیادہ خاتی اور طفاری کئی نہ دیا ہے ہی بیٹر دات میں بھی شور کیا تے تھا کہ اسے موٹ ندویا ہو سے اس کو ایش میں اس کی اپنی شکل اسے موٹ ندویا ہو ہی بیٹر بیارا جا تا اور آئینے میں اس کی اپنی شکل و کھائی جائی جس سے بعد اسے رہائی کا جہنا نسر دی در اقبال جرم کرنے کو کہاجا تا۔ ایک مرتبدتو سمیر کونار چرکر نے والے اسرائیلی قائی والدوراس میں تھوک دیا۔

اس نے پندروون نے بعداس والیت و کیا ہے طفر دیا گیا ایکن چیسے ہی وہ عدالت کیا توالی کے خلاف آئیں جیسے ہی وہ عدالت کیا توالی کے خلاف آئیں ویسے ہی وہ عدالت کیا توالی کے خلاف آئیں ویسے ہی وہ عدالت کیا توالی کا استفافہ واپنا کا م جاری رکھنے وی جائے مدالت کی استاری کے بعداس کوالیک الگ و تجرب علی استفافہ کو اپنا کا م جاری رکھنے ہوئی ہی استاری کی بھراس و تجیر کوچست سے بالدھ دیا میں والے میں اس کی مردن کے مردز نجے باتدھ دی گئی ، گھراس و تجیر کوچست سے بالدھ دیا گیا۔ اگروہ و راسا بھی ویسکے کی یا جھنے کیا اس دار سے میں بعث الور تخت ہو جاتا اور اس کا وہ مرف اس وجہ سے فائم کیا کہ وہ اور اس کے اردگرو اس کی وسط کے اس نے بھی جا کہ اس وجہ سے فائم کیا کہ وہ اور اس کے اردگرو اس کے اردگرو اس کے اردگرو اس کے ایک مرد کی بیان کی بیان کی اس میں جو سے تو یے خیز اس کے لیے موت کی گئی کا بہت ہوئی۔

اس خون ک واقع کے بعدا ہے ایک سروجیسے میں ڈال دیا گیا جہاں وہ بہت جلد بہار ہوگیا اوراس کی اپنی آ داز کھوٹی باس کے بعدا ہے بعدا ہے بینین کی ایک جبل جھیج دیا گیا ااوراسے لسطینی عملے کساتھ رکھا گیا تا کہ جس صدتک ہو تئے معلومات آمشی کی جائیس میمراور جیل میں اس کے ساتھ موجود فلسطینی ساتھی ہے جائے تھے کہ فیلسطینی اسرائیلیوں کے ساتھول کر کام کررہے ہیں اس سلیے بیان کا سامنانہیں کرتے تھے۔ ای دوران ان لوگوں کا ساتھی قیدی بخت بیار ہوگیا اور میمراور اس کے دوستوں کو جوئے بڑتا کہ کارائی کو ایک کارائی ایس کی ایک ساتھی قیدی بخت بیار ہوگیا اور میمراور

# 13109

# غالدراشدي:

فالدراشد کی و 1985 ، یس گرفتار کیا گیا تھا، جب اس پر PLO کارک ہونے کا الزام لگا یا تھا، جب اس پر PLO کارک ہونے کا الزام لگا یا گیا۔ فالد نے صاف اعتراف کیا کہ وہ اس وقت PLO کا رکن تھا لیکن وہ جبل ہے باہراً نے کے بعد دوبارہ اس تنظیم میں شال نہیں ہوا۔ تقریباؤ ھائی سال کے بعد جب اس کو جبل ہے رہائی فی قو 45 وہ کی آزادی کے بعد دوبارہ اسے باری 1988 ، یش کرفتار کرلیا گیا۔ اس کے جار مینے بعد است ہے ہوا ہمینے قد میں رکھنے کی منظوری دے دی تاکہ اس کے بحث شوت اسٹھے کے جائیس۔ اس فرش کے مینے قد میں رکھنے کی منظوری دے دی تاکہ اس ہے بچھ شوت اسٹھے کے جائیس۔ اس فرش کے لیا اس تالیوں کی مرکزی شیلے بھیج دیا گیا۔ اس کے گیارہ مینے بعد اسے اپنے وکس سے ملئی کی اس اس کی ورفواست چش لیا ہے اس کی ورفواست چش کے مادن اس کی ورفواست چش کی ادر اس تالیوں کے اس کی درفواست چش کی ادر اسے قید سے رہائی دے دی گئی گئی کے 1984 ، میں آیک مرتب پھراسے دوبارہ بغیر کوئی الزام کی ادراء کہ کہ کا دراء کہ کہ اسرائیل کی انسانی متوت کی مقرک تھیں میں سے ایک کی رکن ہے۔ اس نے آیک سال کے بعد لگا کے بعد لگا وی میں اس کور بائی دونائی ۔

ودران قید خالد کو بہت ہے ملی مسائل کا شکار ہوتا پڑا جن میں بڑی آنت میں انگیکشن اور معدے تون کا اخران شائل ہے لیکن اس سب کے باد جودا کے کوئی ملی المادئیس دی گئے۔ اسرائیلی موٹے ڈیڈوں ہے اس کی بار بار پائی لگاتے اور سوال کرتے۔ ایک مرتبداسرائیل تغییش

# وفيا<u>ل (3)</u>

کار جب اے ایک حماس سیکورٹی زون لے جارہ بعضے تو ند صرف بدکداس کی آنکھوں نہ بنی باندرہ دی گئی بلکداس سیسر پر جو کپڑا ڈالا گیا ،اے مجبور کیا گیا کہ دواس پر پیشا ب کرے اوراس او اپنے مند پر ڈال دے تاکہ وہ و تھی بھی ندستے کہا ہے کس جگد لے جایا جارہا ہے۔

ا چی قید کے پہلے دورا میے کے بعد خالد کوا کی شاختی کارڈ دیا گیا تھا جس کو جم مین کارڈ ' کہا جا تا ہے اوراس کا مطلب یا مقصد ہے ہوتا ہے کہ بیخض مغربی کنارے ہے یا برشیں جا سکتا تا کہ وہ کو کی روز گار تاش کر ہے اوراپنے خاندان والوں کی کفالت کر سکے حتیٰ کہ وہ روحکم شہر میں بھی داخل نہیں ہوسکتا ہے۔ یوگ اکثر اسرائیلی انتظامیہ کے خوف میں رہتے ہیں اور آہیں اکثر گرفتار کرایا جا تا ہے اور بنیل اکثر گرفتار کرایا جا تا ہے اور دینائی لگائی جاتی ہے۔

# معدالدين خارم:

دوران قیداس کے مند پر کیڑے مار دوائی DDT چھڑی گئی اور آنکھوں پہمی۔ مند پر ماسک لگا کر تین دن تک پہنوکا رکھا گیا۔ اس لگا کر تین دن تک پٹائی لگائی گئی خاص طور سے سراورشرم گاہ شیں اور کی دن تک بھوکا رکھا گیا۔ اس کے علاوہ اس کے ہاتھوا کی کری کے ساتھ باندھ کر کئی دنوں تک رکھا ممیا (22 دن تک) اور اس دوران اس کے ہاتھوں کواس قد رختی ہے کہا تھا کہ دہ آج تک اپنی کلا تیوں ہے آ مجے سے جھے سے عمل استعال پر قادر ٹیس ہو سکا۔

## تا کی:

ایک فلسطینی طالب علم جس کا نام ناجی ہے ،اس سے جب نابلس سے بروشلم جاتے ہوئے الما قات کی تو اس نے بچھے بتایا کہ اس کو چار مختلف واقعات کے دوران گرفتار کیا گیا کیونکہ وہ آکثر بیرزیت یو نیورٹی کے سامنے سے گزر رہا ہوتا تھا جب اسرائیلی پولیس وہاں چھاپہ مار رہی ہوتی متی ساتی کچھ بی عرصہ پہلے سترہ سال کا ہوا تھا جب میری اس سے طاقات ہوئی تھی ۔ احمد ساتیر مجمد ایر البیم:

ا کیسا ورطالب علم احمد جار مجمد ابرائیم جو که ستر و سال کا تقااس کوفو جیوں نے کو لی مارکر ہلاک کر دیا ، اس وقت دواکید پرامس مثلا ہر وکر نے والوں میں شامل تھا۔ واپسی جانو می طالب علموں کا ایک مظاہر ہ

# و بال\_اه و

ہوں طیم ماری 1992ء میں اور باتھ اور اور ایست کی اس بہتال سے بھی ریجارہ اللہ مطابق اس اور ایستان اس مطابق اس او مظاہر سے بیس 14 ملا الب ملموں فائد اور استان اور ایستان کی دوشت بعد ماری ایا کیا تھا۔ وروزشی ہوئے اور ایر دہم کا مسافر اس اور السام اور اور السام ما اس سے قبارہ یہ توں اور 14 کے درمیان جاری تھا کسان موجوں اور ایستان میں اور ایستان کی اور درکا جا سے اس کے اس اور ایستان میں اور ایستان کی اور درکا جا سے اس کے اس اور ایستان میں اور ایستان کی درمیان جاری تھا کسان میں اور ایستان میں اور ایستان میں اور ایستان کی اور درکا جا سے اس اور ایستان میں اور ایستان میں اور ایستان کی درمیان جاری کو درکا جا سے اس اور ایستان میں اور ایستان کی درمیان میں اور ایستان کی درمیان جاری کو درکا جا سے ایستان کی درمیان مطاہرہ ہے۔

# يمال "ن:

سب سند بدترین تشده زوکد اسرائیل فوبی استعمال کرتے ہیں وہ بے بکل سے نارچ و سنے کا طریقہ ۔ آلک جو سنے کا طریقہ ۔ آلک جو سنے کا طریقہ ۔ آلک جو سنے کا خوالی کے خوالی کی بیار کا نام بندال میں تقابہ میں نے بات کی تھی ، اس کوال کے والدین کے محمری قسر صدارت Military ) کے محمری قسر صدارت المحالات المحالات کے المحالات کا المحالات کے المحالات کی المحالات کے المحالات کی المحالات کے المح

سروع میں تو اسرائیلی کو چھ پکھ کرنے والے اضروں نے اسے دھمکیوں کی عد تک محدود رکھا۔ وہ چھری کی وھار کو اس کے محلے پر رکھ دیتے اور اس کے سرے چیچے ویوار پرسوئے ڈنڈوں سے پٹتے انہوں نے اسے خصی کرنے کی اور اس کی بہن کو گرفتار کرنے کی بھی وسکی دی اور یہ کہا کہ اسرائیلی فوجی اس کی عصب دری کریں مے بیمال نے اقبالی جرم کرنے سے صاف افکار کرویا اور خوانے سے اس نے سی میں وشم کی کا جواب ٹیس ویا۔

اس براس سے بوچو کچوکر فے والے اور بھی زیادہ بھر مجئے کہ اس سے اقبال جرم کا بیان لیا مائے۔اس لیے انہوں نے اس کے باز وؤں اور ناگوں پر بکلی کے تار لگادیے اور بکل کے تصکیرویتا

# وَخِالِ (3)

شروع کردیے۔ وہ کا پہنا اور تضخر نا شروع ہوگیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بھل کا Voltage اتنا زیادہ ہوگیا کہ وہ کری ہے اچھل کرگر گیا (اس کوکری ہے ٹیس با ندھا گیا تھا تا کہ بھل کے طاقتور آین جھنے دیے جاسکیں )۔ اس دوران اسرائیلی فوجی قبضجہ لگارہے تھے اور اس کی نقل اتار رہے تھے جبکہ اس کو 'اپنے لوگوں کا ہیرو'' کہر ہے تھے۔ اس کے بعد اس کے سر پر گندگی کا بد بودار تھیلا با ندھ دیا میں جس سے اس کا دم تھینے لگا ۔ بھل کرچینکوں کے دوسرے سلسلے جو کہ اس کی شرم گاہ ہیں دیے گئے تھے، نہ صرف اس کو بے بناہ تکلیف ہوئی تھی بلکہ تکلیف کی ٹیسیں اٹھتی تھیں۔ ورد کے دور سے پڑتے تے۔ ان دوران اس کے سر پرگی وار کیے گئے جس سے دہ ہوش دواس تھو ہیں ا

جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک فلسطینی کمرے بیس داخل ہوا اور اس نے اسرائیلیوں کو بتایا کہ اس نے دیکھا کہ ایک فلسطینی کمرے بیس داخل ہوا اور اس نے اسرائیلیوں کو بتایا کہ اس نے جہال کو اسرائیلیوں کے بیس کے مشہ پر تھوک دیا جو کہ حقیقت بھی اسرائیلیوں کا ایجنٹ تھا۔ اسرائیلیوں نے اس کو بکی گئے سے بیس کے مشہ پر تھوک دیا جو کہ حقیقت بیس اسرائیلیوں کا ایجنٹ تھا۔ اسرائیلیوں نے اس کو بیٹی کے متر پر جیورکیا گیا کہ وہ کیا گیا کہ وہ کی کہ اس نے بدن اور بازوؤں میں بیلی کے جھٹکے کے دوبارہ اس کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے جس سے اس سے بدن اور بازوؤں میں بیلی کے جھٹکے کے دوبارہ اس کو ای اس کے بدن اور بازوؤں میں بیلی کہ جھٹکے کے دوبارہ اس کو ایس اس کے بدن اور بیا کہ اس نے جمال کی بیش میں کہا کہ اس نے جمال کو بیات ہے ، اس کے خاندان کو بھی اور بہ کہ وہ کو پھڑ جھٹکے ہوئے ویکھ کے اور بہ کہ وہ اس بات کے خاندان کو بھی اور بہ کہ وہ اس بات کے شام یں موجود ہیں ، اس کے فائدان کو بھی اس بات کے شام یں موجود ہیں ، اس کے فائدان کے باس ایک جس نے اس کے بازوؤں بوجود ہیں ، اس کے بعداس کو بخل کے بھٹے دیے ہی کہ ہو اس کے بازوؤں بر شدید شرب کائی گئی ۔ اس کے بعداس کو بخل کے بھٹے دیے گئے تھے جس نے ظاہری باورود می نے بادوزی گئی ہے۔ کہ تھٹکے دیے گئے تھے جس نے ظاہری بادوزی گئی ۔ اس کے بعداس کو بخل کے بھٹکے دیے گئے تھے جس نے ظاہری بادوزی گئی ہے۔ کہ تھٹکے دیے گئے تھے جس نے ظاہری بادے کہ تکلیف اور بھگئے۔

اس طرح ہے اسے ایک ہفتے تک قید میں رکھا گیا۔ اس طالمانہ تشدد کے باعث وہ اسکیانو دنوں سیر چل نہیں سکتا تھا۔ اس کا ساراجسم آبلول ہے جمر کم اتھا اور اسے معلوم ہوا کہ شایداس کی آیک پہلی

## 1.51 - 50

قید کے دوران تشدد سے ہونے والی بلاکتیں:

یں سے اس کے علاوہ اسرائیلی فوجیوں سے ظلم اور تشدد کا نشانہ بنتہ وائے ٹی درجمن افراد سے
میں نے اس کے علاوہ اسرائیلی فوجیوں سے ظلم اور تشدد کا نشانہ ہوت رہے۔ اگر جدان میں
بات جیسے کی جن میں سے کئی بجل سے جیکوں اور بار بنائی کا شکار ہوت رہے اگر جدان میں
سے اکٹر مستقل زعموں کا تحقہ لیے بحی رہے بیں اور ان سے جسم کے مختلف جھوں میں مستقل درور بتا
ہے کہ ان افراد سے بہنی احساسات کے خلاف کیا گہونیس کیا
ہے کیکن اس بات کو ہرگر جیس بھولنا جا ہے کہ ان افراد سے بہنی احساسات کے خلاف کیا گہونیس کیا

# وجال(3)

عمیا ہوگا اور وہ کس متم کے تشدد کا شکار ہوئے ہوں مے؟ لیکن وہ بیسوی کرمبر لیہ لیت ہیں اے مان م اس مصیب سے زند ونکل آئے۔

جب سے''انتفاضہ'' کا آغاز ہوا پینی دمبر 1987 ویس PHIRC کی رپورٹ نے طابق 25 فلسطینی اسرائیلی قید کے دوران شہید ہو گئے۔ کچھوگو کی مار دی گئی تھی ، پیض بلی مواتو س لی مدم فراہمی اورا کی جسمانی چیچید گیول(Medical Complication) کی وجہ سے شہید ہو کئے جس کی وجہ مار پٹائی اورٹار چرتھی۔

PHIRC کے مطابق و ممبر 1987ء سے ماریج 1992ء کے درمیان 1,030 افسینی امریکے۔ اس کھے عام اور اسلی فائرنگ، تشدداور Tear Gas کے استعال سے جان کی بازی ہار گئے۔ اس کھے عام اور تھوک کے حساب سے ندرج فانے جیسی کا رووائیوں کا بیجواز چیش کیا جاتا ہے کہ امرائیل اینا وفائ کررہے ہیں اور فلسطینیوں کے شیلے کوروکئی کوشش کررہے ہیں، لیکن اس وجہ کوشلیم بھی کرایا جائے تھی۔ جائے تواس عرصے کے دوران 100 سے بھی کم امرائیلی ہاک ہوئے تھے۔

فلسطيني سياسي قيد يون پرتشده:

امرائیلی انتظامیہ کی کارروائیوں کی بہت زیادہ تفعیدات کی مصنفوں نے بیان کی ہیں۔

Marion Walfron جوکہ اسکاٹ لینڈ سے یہود ی سحافی ہے، اس نے بھی ایک کتاب

Bassam Shak'a: Portrait of a Palestenian کتھی ہے، سی بین ان اذبخوں کی اسلام کی ہیں۔

تفعیل دی گئی ہے جوکہ فلسطینیوں نے اسرائیلیوں کے ہاتھوں جھیلیں۔ مثال کے طور پرسب سے عام طریقہ یہ سیتھال کیا جاتا تھا کہ بچلی کے تاراور شیشوں کے کلاے شیدین اسرائیلی اذبار سے ان فلسطینیوں پر جوکہ حملوں کے شک میں گرفتار ہوتے تھے۔ اس کی تقدد تی اسرائیلی اذبار سے ان فلسطینیوں پر جوکہ حملوں کے شک میں گرفتار ہوتے تھے۔ اس کی تقدد تی اس ہاست کا اخرار کیا۔ Yedios Achronos نوکرائیک اسرائیلی ویکس ہے اس نے بھی اس ہاست کا انجشانی اپنی ادبار کیا۔ اس ایک جیسیت سے اس کے بھی اس ہاست کا انجشانی اپنی میں اس نے فلسطینیوں پر ہوتے والے تشدد کا کمل کر تفصیل سے بیان کیا۔ اسرائیلی انعمانی کے دفاام

# وجال (3)

میں دیکھا۔اس کے ملاوہ ولیڈطیل کی تحریوں میں بھی اس کا تنصیاً ذکر موجود ہے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں:

1972ء تک۔ 17,000 سے زائد وکیل، ڈاکٹر اور استادوں کوڈی پورٹ کیا جاچکا تھا، وہ بھی بہت معمولی می باتوں پر اور اپنے وفاع کا موقع و پے بغیر۔اس کے علاوہ پچھلی وود ہائیوں میں منزید بزاروں فلسطینیوں توقعیم یافتہ افراداور ہنرمندوں کوڈی پورٹ کیا جاچکا ہے۔

1948ء کی جنگ آزادی کے بعد (جس کوعرب ایک سانحہ کے طور پریاد کرتے ہیں) جس کی حد ہے الکھوں فلسطینیوں کو اپنے گھر یار چھوڑنے پڑے تنے ، اسر ائیلیوں نے ان کے گھروں پر بھنہ کرلیا اور Law of Aquisition of Absentee Property کے تحت کوئی بھی فلسطینی چوکہ 1947ء سے 1950ء کی دہائی جس کھی بھی ہا پر گیا ہو، اس کو بیا کلیت کی بھی صورت میں واپس نہیں ال کتی ہے، نہ ہی وہ اس بھی آباد ہو کتے ہیں، نسان زمینوں کوکرائے پر لے سکتے ہیں اور نہ ہی اس پر کا شکاری کر کے سکتے ہیں۔ وہ ان کو اسلین گاؤی بالحق میں اور نہ ہی میں در شاول کو کرائے کہ سے میں اس پر کا شکاری کر کتے ہیں۔ وہ اس بھی اور شام ہے بالحق کی میں میں اس پر کا شکاری کر سکتے ہیں۔ بیان اور شام ہے بانح تقد مرمز وشاول ہو بیان خاص طور سے لبتان اور شام ہے بانح تقد مرمز وشاول ہو بیان کی اسرائیل بیانی میں۔ بیان کی سرائیل بیانی بیان بیان کی سرائیل بیانی بیانی بیان کی سرائیل بیٹیاں بنا کیس سے ہیں۔ بیان کی سرائیل بیٹیاں بنا کیس سے ہیں۔ بیان کیس سے بیان کی سرائیل بیٹیاں بنا کیس سے ہیں۔ بیان کیس سے کہ ہیں۔ بیان کیس سے بیان کیس سے بیان کیس سے بیان کیس سے بیان کو بیان کیس سے بیان کے ہیں۔ بیان کیس سے بیان کے بیان کیس سے بیان کے بیان کیس سے ب

(Woolfson, Portriat of a Palestenian, p1718)

ا سرائیلی حکومت کا غیرا علائی نصب العین یمی ہے کہ تسطیقی نظافت کی 2,000 سال سے زائد
کی تاریخ کوشنج کردیا جائے۔ اس مقصد کے تخت اسرائیل بڑے پیانے پردنیا مجرے اورخاص طور پر
روی میرودیوں کو درآمہ کر رہا ہے اور آئیل مقبوضہ فلسطینی علاقوں شن آباد کر رہا ہے تا کسان علاقوں شن
ابنی عددی برتری قائم کر سے فلسطینیوں کوئٹی سے منع کیا جا تا ہے کہ وہ فلسطین کے جھنڈے شاہرا کی جو کہ آمبوں نے اپنی قوم کی نمائندگی کے لیے چنا ہے۔ آگروہ الیا کریں تو ان سے خت تفقیش کی جاتی ہے۔ میں ماردی جائے ہیں۔
ہوگہ انہ وزکر دیے جاتے ہیں حتی کہ کو لیوں سے بھی ماردیہ جاتے ہیں۔
شہری حقوق کی خااف ورزی:

اس ہے بھی زیادہ تشویشناک صورت حال اسرائیلی مقبوضہ علاقوں کی بیہ ہے کہ اسرائیلی مال ہے بھی زیادہ تشویشناک صورت حال 157

# وجيال (١٤٤)

فسطینیوں کے اپنی زمین پر دہنے کے من کو بری طرح سے پامال اور ہے ہیں۔ خاص المور پہ من تی میں میں ہور پہ من تی ہے وہشم میں تو یہ ایک ہو ایک ہو اس سے میں ہوری ہوری میں ای بیٹ کی ہے وہ اس سے میں تو یہ ایک ہوری وہ اس میں اور اس میں میں اس ان الحداد ہم اور اس میں میں اس سے اس تعداد ہم اور اس میں جو تی ہے، روحکم کے شہری علاقے کے جاروں طرف پھوٹ پڑی ہیں جس سے ال فاطین کا وال ن تا ہوری کھے میں جو کہ آس باس ہیں۔ ای طرح مغربی کا در سے میں دھیں سے میں تاکہ اور اس کی تادیوں کو صفیط کر لی جاتی ہیں ہو کہ Kihutxim ویکر اسرائیلی آبادیوں کو سے میں تو سب سے برداظم میں تو سب سے برداظم میں ہو کہ اسرائیلی قوجی کمی بھی جگد سے متعلق "حماس سیکورٹی ڈوون "کا اعلان کرے کی ہی بھی جگد سے متعلق "حماس سیکورٹی ڈوون" کا اعلان کرے کی ہی بھی گھر پر قبضہ کر لیتے ہیں۔

ای طرح کا ایک علاقہ بروظلم کے سلم جھے میں واقع Al-Wad ہے۔ اس علاقے سے گزرنے والی سڑک'' و یوار گریئ ہے جالمتی ہے۔ طرحی (Tirhi) غائدان ..... مثال کے طور پر سناس علاقے میں چھلے تین سوسال ہے ایک بڑے گر کا مالک تفالیوں 1969ء میں اس مجبور کیا گیا کہ وہ اس کھر کو فالی کرد ہے کیونکہ اسرائیل فوج نے کہا تھا کہ اسے بیعلاقہ حفاظتی مقاصد مجبور کیا گیا کہ وہ اس کھر کو فالی کرد ہے کیونکہ اسرائیل فوج نے کہا تھا کہ استعمال نہیں کیا اور اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا اور اس کھر کوئیل کردیا گیا۔ کیم مارچ 1992ء میں ایک عشری آبادی Ataret Choanim کھر کوئیل کردیا گیا۔ کیم مارچ 1992ء میں ایک عشری آبادی شاندان نے اس کی شکایت کی لیکن اس طرح کے مقد مارے کا جوشر ہوتا ہے وہ سے کو معلوم ہے۔

ایک شخص جس کا نام Naief ہے جو کہ ایک Gift Shop کا ما لک تھا، بالکل ' طرحی'' خاندان کے گھر کے سامنے ، اس نے اپنا علاقہ بہودی نہ بی تنظیم کودینے سے افکار کردیا جس کی دید ہے تی باراس کی دکان میں تو ڈیچوز کی گئی۔ میری ملاقات سے چندروز پہلے اس پر یہودی فنڈوں نے تملہ کیا تھا جس کی دید سے اس کی پسلیوں پر ڈخم شے اوراس کے دانت ٹوٹ می میں تھے۔

اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات پیٹھی کہ Atarot Choanim نے پرائے شہر کے بالکل وسطی علاقے میں واقع کی برے کھروں پر جند کرایا جو کہ کی نسلوں سے عرب خاندانوں کے

# وخيال(3)

پاس تھے۔ جب بیبود یوں میں ایک دن بیانواہ پھیائی کی کدایک اسرائیلی پر پرانے شہرش مند کیا عملیا ہے تو ان بیبودی غندوں نے جو پہلے ہے تیار شیٹھے تھے، بلوہ کیا اور بلا اتمیاز فائز تگ شرو ن کردی جید ایک عورت جس کا نام Aham Mushime ہے اس کا گھر جلانا شروش کردیا۔ میری جب اس عورت سے بات ہوئی تو اس نے بتایا کدان میبود یوں نے قر بی علاقے میں موجود محمدوں پہمی فائز تگ کی تھی اوروہ اس کا پہلے سے منصوبہ بنائے ہوئے تھے۔

سیہ ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی وہ علین صورتحال جس نے فسطین کو ایسا آتش فشاں بنادیا ہے جو کسی بھی وقت بھٹ سکتا ہے۔ اس میں سارا تصوراس مبذب اور بااختیار دنیا کا جوگا جو بیرسب چھاسیے ناک تلے برداشت کروہی ہے۔

# ونيال (3)

# حصدسوم

# اسرائیل سے فرار

و<sup>ه</sup>ن وانیس کی تیاری:

جب میں نے اپنے وطن کینیڈ اوالیس کے لیے تیاری شروع کی تو میں نے اس پات برغور وفکر أنها شروت كيا كيس طرح سے ميں بيسارا مواد، ريس اورنوش وغيره اسرائيل سے ماہر لے بوں کے اس نیاس کی نظرنہ پڑ سکے۔ مجھے یہ بات بتائی جا چکی تھی کہ اسرائیل کے بن گور بان انے یا رہ نہ نیکنگ انجائی سخت ہے اور یا کہ و میرے سامان کی تمل تلاثی لی جائے گی۔ اس کے بينس ين جباني آساني كرساته اسرائل من داخل جوا تفااور جي يبتايا كيا تفاكه أكرين بم يا وٹی چھیا دوا بتھیا رے کرا سرائنل میں داخل نہیں ہور ہاتو پریشانی کی کوئی بات نہیں۔اس کے ٥٠٠ بيجيدا س بات كي قار مجي جوري تقي كه يس في اتنا مواد اكشا كرايا تفاكد اس كوضا كع كرنا خود اید ، الا با الله القصان بن جا تا۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسپینے نوش کوجس مد تک ہمی جو نے اللہ علی اللہ ایک میں ایک ایک میں (سرنانے ) میں چھیالیا جائے۔ جو نے اللہ علی اللہ ایک میں ایک ایک میں اس کا انتہاں کی میں اس کا ایک ایک میں اس کا ایک اللہ اللہ اللہ اللہ ال مين اين فايات يه تقد عباً وو محضة قبل بهوائي اقر يرينجيا - اس وقت و بال يرزياده رش نهيل تى۔ ايب تيننے ب بعد ايك نو جوان مورت جوكدا ير پورٹ كى سيكود ئي ميں كام كررہى تقى ،ميرب ی ک آئی دو اسپند ساتھ چلند فی و رخواست کی ۔ اس نے ترمی اور اوب سے بیکھے اپنا سامان میز پر ر سنه به ج اره وای ه ما ایوار علاقورت التي لينز كے بعداس نے جى سے بہت سے واتى ١٠١٠ ت ع قصد عب ست بيلياس ف جحد سه يوجها الشين الرائيل يس كياكر با تعادا السين ے جواب ویا معمی نے خاص طور سے چھٹی کی تھی اور میں مقدس مقامات کی سیر کرنا جا بتا تھا۔"

اس نے بیچھا '' کیا میری ملاقات اسرائیلیوں سے ہوئی تھی ؟'' میں نے جواب ہا'' ماری میری مانق بب سامرا مُليول سے بولی تھی اليكن ميرى كى ايك كماتھ ببت زياده ما قات أث ووئی تھی۔'' اس نے یو جھا: '' کہا میری ملاقات کسی فلسطینی سے ہوئی تھی؟'' میں نے کہا:'' ہاں! تعورُ نی بہت القدر کے برائے جھے میں ہوئی تھی۔''اس نے پھر جھے سے بوجھا'' کیا آپ معربی منارے بروریائے ارون کے مغربی کنارے برواقع فلسطین مقبوضه علاقد ) گئا تھے؟" میں نے بِی تکلفی ہے کہا: ' ہاں! بس مقابات مقدر کی سیرے دوران وہاں ہے گز رہواتھا۔' ، اس ك بعد جه عد ووسوال يوچها كياجس في مير عليه مشكلات پيداكردي اور بخت يه يناني كاسبب بناراس نے يو چها: ' كيا ان فلسطينيوں نے آپ كو پچھ ويا تھا؟ ' بيس ويسے جي جر سوال کے بعد عزید گھراہٹ کا شکار ہور ہا تھا۔ پہلے تو میں نے بیسوچا کداگر میں اسے مغرفی کنارے دورے کا ذکر کرتا ہوں تو اس ہے بہت ہے شکوک وشبہات پیدا ہوں ہے بلیکن اس کے ما تھر تی مجھے معلوم تھا کہ وہ عورت میرے بیگ کی تلاشی لے گی جس میں بہت کی الیمی وستا ویزات تعیس جو کہ بیں نے انسانی حقوق کی تظیموں سے اسلمی کی تھیں اور جن کے ساتھ میں رابطے مس تفالاً ريد ميں نے اکثر دستاويزات كواچھى طرح سے چھپاديا تھا،كيكن جھے معلوم تھا كد پچھے نہ تجدية من وريدي جاكي كاءاس ليم من في ان دونول طرح ك خوف كو مانظر ركارايك درمياند مرجواب دیا۔ عمل نے کہا:" مجھے چندسای پیغلث ایک فلسطین شہری نے دیے تھے جس مے میری ملاقات تیکسی عمر ہوئی تھی۔ ''اس عورت نے اس بمفلٹ کودیکھااوراس پرنظر دوڑانے کے بعداس واست اخلى عبد يدارون كروا في كرديا ورسيل عيرب ليمشكلات كا آغاز موكيا-اس وقت میں چکدانا شروع بوگیا جب جمعے دوسلے سیکورٹی آفیسر نے یوجھ پچھ سے لیے امیزیورٹ زمینل کے چیکھے لے مجئے۔ کمرے میں موجود تمین افسرول نے جھیرے ( بغیر مارے ين ) جارماندانداز جل تفتيش شروع كردى اور تخت الفاظ استعال كيدوه مجمد يع جهن ككه: و بيفات محصر في ويا بيد الله عن إلى المان المسعدي بالمرميام تعااد يل اس كالإرا نا منہیں جاننا کیونکہ میری اس کے ساتھ وطاقات ایک یا مجرد ومرتبہ ہوئی تھی نہ بھی اس کا کوئی چا مجھے

# رجال(3)

معلوم بب- "اس پر انبوں نے جھ سے بو چھا: " بیس نے زیبن ضبط کرنے کے متعلق، گھروں نو سل (SEAL) کرنے کے متعلق اور غزہ میں علاقوں کی تاکہ بندی کے متعلق دستاہ پر است اور مواد کوں جع کرر کھے ہیں؟ " بیس نے حاضر دیا فی سے کام لیتے ہوئے اداکاری شروع کردی اور کہا: "ای لیے کہ میں اسرائیلی ریاست کا بہت براحای ہوں اور بیس اپنے دوستوں کو بید کھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح فلسطینی معلومات کو قراموز کرچیش کرتے ہیں، بالخصوص مغرفی کنارے کے متعلق ۔" اس سب کے ماہ جود اسرائیلی مطلبی تبییں ہوئے اور جھ سے لو جھنے گئے: "میری طلاقات اور

اس سب کے باوجود اسرائیلی مطمئن نہیں ہوئے اور جھ سے بو چھنے گئے: ''میری ملاقات اور کمھنے سے بوجھنے گئے: ''میری ملاقات اور کمھنے سے ہوئی تھی ، 'کئی ، لیکن اس کے جواب دیا: ''میری ملاقات اور کر بول سے ٹہیں ہوئی تھی ، 'کئی مزید اس کا جس میں نے میر سے بہتے کی مزید علی کی مزید علی ہوئی تھی کہ مزید سے ، جس بیس انتقاضہ علی ہوئی اس انتقاضہ کے دوران فلسطینیوں کی اموات کا ذکر تھا۔ انہوں نے جھے کہا: ''اس طرح کے مواد کی وجہ سے حہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے ۔''

دوسری طرف میں اس فکر میں پڑ کیا کہ میں کس طرح سے ان لوگوں کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ مواد جعلی ہے جبکہ PHRIC کی اصل رپورٹ کی ایمنٹی انٹر پیشنل AMNESTY کی اصل رپورٹ کی ایمنٹی برائے مما لک PHRIC (US COUNTRY کی کمیشن برائے مما لک INTERNATIONAL) کے اس COMMISSION) نے تقعد لین کی تھی۔ انہوں نے جھے ہے اس فلسطینی صحافی کے بارے میں بہت پوچھا: ''اس کا چہرہ اور صلیہ کس طرح کا تھا؟ وغیرہ یہ نے ان لوگوں کو ایک فرضی سا صلیہ بنا کر بتاریا ورفو رأیہ بحث چھیڑ دی کہ ایک رپورٹس میہودی کالف د ماغوں کی بیداوار ہیں۔

اس وقت تک وہ لوگ میر بر سامان کی تین مرجہ تلاقی لے بچکے تصاور وہ بیجھ رہے تھے کہ شک ہور ہا ہوں۔ اس شک ہیں اور یا سرحرفات کی تنظیم ) کا ایک ہمدر دیا چھر میں PLO کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اس وقت اسرائی آفیسر جرمیری تغییش کی تحرانی کر رہا تھا اس نے بچھ پر دہاؤڈ الا کہ جن فلسطینیوں کو میں نے دیکھا تھا، ان کا علیہ وغیرہ تناؤں۔ دوسری طرف ایک دوسرا آفیسرا یک موٹا ساؤٹڈ ااپنے ہاتھ میں نے دیسرا آفیسرا یک موٹا ساؤٹڈ ااپنے ہاتھ میں نے دیسرا تھا، ان کا علیہ وغیرہ تناؤں۔ دوسری طرف ایک دوسرا آفیسرا یک موٹا ساؤٹڈ ااپنے ہاتھ میں نے دیسرا تھا۔ ان کا علیہ علیہ مار رہا تھا اور اس کا ساتھی جھے سے بچ چھ رہا تھا: ''کیا تمہیں معلوم ہے کہ

# $(3)_{-1}^{-1}$

PLO کے عامیوں کے ساتھ ایا ہوتا ہے؟ "میں نے است جواب دیا" مجھے پھوٹ عور نہیں اس وقت جس آفیس کے ہاتھ میں افراقی اس نے فرند کے واپنی گردان پر مار من رک اور اشراد میں کہ آئیس اس طرح مارد یا جاتا ہے۔ پیف سیکورٹی آفیس نے کہا: PLO کے صوبان کو تی میوں اور سالوں تک قیدر کھا جاتا ہے اور اسرائیلی جیلوں کے آفیسر ان کے اس وورائے کو انہنی کی تعکیف وہ بناتے ہیں اور اس کے لیے جرمکن کوشش کرتے ہیں۔ "بیر حقیقہ تھی کہ میں سرے ہے PLO کا عالی تھائی تیں اور اس کے لیے جرمکن کوشش کرتے ہیں۔ "بیر حقیقہ تھی کہ میں سرے ہے PLO کا

سب سے زیادہ خوفاک بیر سے لیے دہ دفت تابت ہوا جب انہوں نے بھے سوال کیا:"

کیا یس نے اپنے اسرائیل میں تیام کے دوران کوئی ڈائری رکمی تھی؟" بچھے معلوم تھا کہ وہ بزی

آسائی سے میر سے دی بیگ سے دہ ڈائری نکال کے تھے،ای لیے میں نے قورا اقرار کرایا۔

دراصل میری ڈائری میں تمام انٹرو ایو اور نوٹس و فیرہ چھپائے گئے تھے۔اس کے علادہ میں نے

چیلوں کے بار سے میں د پورٹیس اور سیای قید یوں کے ساتھ بدسلوکی کے داقعات بھی تھے ہوئے اور

چیلوں کے بار سے میں د پورٹیس اور رہائی با تمی قودہ ضرور جھے کی تفتیش مرکز لے جاتے اور

چیکرائی لیے موسے تک قیدر کھے۔

اب میری تغییش چار محسول کی ہوچکی تھی۔ قلائٹ کو چھوٹے ہوئے بھی کائی ویر ہوچکی
تھی۔ میں نے اپنی ڈائری نکائی اور میں نے وہ صفی کھول کردیا جس میں ہیں نے چند خطوط کیسے
ہوئے تھے جو میں بھیج نہیں کا تقاراس میں زیادہ تر مقامات مقدسکی محاروں اوران کی آرکیٹیکر
ہوئے تھے جو میں بھیج نہیں کا تقاراس میں زیادہ تر مقامات مقدسکی محاروں اوران کی آرکیٹیکر
سیکور ٹی جفیر وں نے کل ورس فحات کا مطالعہ کیا جبکہ میں نے پوری کوشش کی کہ اپنی شکل کم از کم
مطبئ رکھ سکوں اور تھیراب کی کوئی طامت سامنے زآنے دول لیکن میری حالت تقریبانی ہے۔
مجھی جیسی تھی۔ میں سے موجنے لگا کہ جھے کس طرح سے اذیت دی جائے گی؟ اور کس طرح سے
مارکن ٹی کی جائے گی؟ یا پھر بھل کے جینکے دیے جا کی گوروں کو کا رکھا جائے گا لیکن تھوڑی ہی ویر

163

# <u> ((5) يائي</u> (

واپس پکزادی۔ اگر دوایک صفح بھی آئے پائے و نتاتو دو مدہ اود مدیائی کا پائی زو باتا اور اسے دو سارے نوٹس وغیرول جاتے جو کہ میں نے لیے تنے اور ڈس کی ڈیاوں ٹیل نے اس آر کیل سے آخری حصے کوکلما میں توسید چناہوں کہ اگر میں پڑا اجاتا تو میں آئی بیان دوتا بھی المنتان ہ

مزیر تین گھنٹوں کی بخت طاشی کے بعد جھنے یہ نتایا گیا کہ بیل جاساتا :واں۔ آئر چہ بہت ی دستاد بیزات اسرائیلی آفیسروں کو بلی پڑیں جوانبوں نے ڈھونڈ افالی تھی۔ نوش آئٹستی ہے بیس نے ان سے کو پہلے بی کوؤز میں کھولیا تھا کیونکہ بھے ایس صورت حال فائداز وقعا۔

ایر پورٹ کے تفتیقی مرکز ہے جب میں لکا اقواس وقت نک آئد کھنے کڑ رہے تھا ور میں مختل کر رہے تھا ور میں مختل ہے ہوئی۔ اسرا نیلی این مختل ہے ہوئی۔ اسرا نیلی این مختل ہے ہوئی۔ اسرا نیلی این الکن این آل (EL AL) نے جھے یہ پیش کش کی تئی کہ میں آل ابیب نے ثیمے نوٹ مؤل میں آرام کر سکوں تاکہ اگلے دوز کی فلائٹ کے ذریعے لندن روانہ ہوسکوں ٹیکن پھر بجھے دوبارہ ہارا نیلی سکورٹی ہے کر زما پڑتا جس کا خطرہ میں دوبارہ نہیں مول لیمنا چاہتا تھا۔ اس لیے ہیں نے لندن کی الکن کے گزی اورکیٹیڈا و تنینے برانتہا ہے دیا دو خوش تھا۔

# 1.15

# آ خری جنگ

جیسے ہی ہوائی جہاز نے اسرائیل کے بن گوریان کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے پروازک، میں این اسرائل کے دورے کے بارے میں سویتے لگا۔ یک دم سے البرث پائیک (ALBERT PIKE) کی پیش کوئیاں میرے سامنے شخشے کی طرح شفاف طریقے ہے سامنے آنے لگیں۔اس فری میسن لیڈر نے جیران کن وضاحت کے ساتھ پہلی جنگ عظیم کی چیش گوئی کی تھی اوراس کے بعد ایک روی کمیونٹ ریاست کے قیام کی تنصیل بتائی تھی۔اس نے دوسری جنگ عظیم کی بھی چیش گوئی کی تھی جو کہ جرش قوم پرستوں اور صبیو نیول کے درمیان چیش آئی مقی جس کے بعدامرائیل کے قیام کائی نے اعلان کیا تھا ..... پائیک نے بیعی کہا تھا کہ تیری عالمی جنگ اسرائیل اور عربوں کے درمیان چین آئے گی جبکداس کے بعد و نیا کو تمل عابی اور بریادی کا سامنا کرنایزے گا اور عالمی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوجائے گا۔ جس طرح اسرائیلی متبوضہ علاقوں میں دویارہ آباد ہوتے ہی چلے جارہ بیں ادران عربوں کو جو کدوہاں کے آبائی ر ہائتی تھے ان کو دھکیلتے طلے جارہے ہیں (جن میں ان صیونی ظالموں کے خلاف نفرت برحتی بی چلی جاری ہے )وس سے بیاق صاف نظر آرہا ہے کہ یاتی دنیا بھی اس کوشش شر گلتی چل جائے گ اوراس میں شامل ہوجائے گی جتی کے البرث یا تیک کی تیسری چیٹ گوئی بھی بوری ہوجائے گی۔ صليبي جنگوں كرونت سے لے كراب تك تاريخ أس بات كى شاہد ب كرجس قوم نے بھى عرب دنیا بر تهله کیا وه بالآخر بھاگ منی اوراس میں بھی کوئی شک نہیں کے فلسطینی اور عرب نہی بھی صبیونی ریاست کودل سے تعلیم نہیں کریں مے۔ واقعی اس سنلے کا دائی اور فیصلہ کن عل میزک یجائے میدان میں نظر آتا ہے جو کہ تمام فریقین کے لیے قابل قبول ہوگا۔ جو ہری ہتھیاروں کی تیاری کے بعد سے تو " آخری بٹک جو کہ تمام جنگوں کا خاتمہ کردے گی " کی طامات تو پہلے ہی . يا تي ليت -/150 - ، ي

1300 8

سائٹ آری ہیں جس کے بعد تمام حاش تی اقداراہ ادارے (جس طرح کے ہم جانعے ہیں) جمع موجا کس گے اور سازامیدان انظام علائے کے لیے اموار جوجائے گا۔ مستقدات میں اسال

ستنقبل ميں كيا ہو \_ والا ؟

ستعقبل قریب میں کیا ہوئے والا ہے؟ کیا ہم -ب شنت کا لبادہ اوڑھ لیس؟ کیا ہم میں فیصل کی استعقبل قریب میں کیا ہم م صبو فیوں کے سامنے ہتھیار ذال دیں؟ آئیمانی Dr. Carrol ligely کا تو ہے خیال تھا کہ امریکا اور دنیا کو اب ان سازشوں کے شکتے سے بچانا ناممکن ہے۔ اگر 1966ء سے قبل مجمی کوئی تحریک چلائی جاتی تواہے بھی ناکا می کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو کیااس کا مطلب ہے ہے کہ غلامی ہمارا مقدر برین گئیے؟

نیس! ہرگزشیں! اہمی سب بچینیں گزا ہے۔ آخریں سازشی عناصرتین جینیں گئے۔ یہ
سازش ہالآخر نباہ و برہا و ہوکر رہے گی۔ ایکن افسوں کہ امریکی مواس کی فیرٹیس کہ اس
سازش کوسلم جاہدین حضرے سے علیہ السلام کی قیادے میں تقو تی اور جہاد کی ہدولت ختم کریں گے۔
شاہ منصور ] چونکہ اس سازش کی بنیاد لا بچی غرور اور برائی پرتنی ہے اس لیے شیطان کے اس
منصوبے میں بہت بری خامی ہے۔ بیسازش اور شعوبہ تمام روحانی قوا نین کے بالکل خلاف ہے
جوکہ خود خدانے بنائے ہیں ادرای وجہ ہے بیسازش خرور بریا وہ کوکررے گی۔

صیونیت بھتی ہے شاید سنتبل میں صرف ای سازش کے پاس طاقت اور تو سے بوگی ، لیکن بید محض اس کا دھوکہ ہے۔ اس نظام میں ہر جگدوراڈیں پڑی ہوئی بلیس گی اور بیدظام خود بھی بلی چل کر فوٹ بربا ہے۔ اخلاقی اور دو حانی اقدار نہ ہونے کی وجہ ہے بدنظام انسانی فطرت کی کمزور یوں ہے جرا ہوا ہے۔ اس اثاثر میر بید انتظام اور دو حانی اور دیون کی بیدا کرسکتا ہے۔ بدنظام صرف اس وجہ سے کیا ہے کہ اس مقصد کے لیے نظرت، خوف، دہشت، ہیرا بچھری، زیردتی، وحمکیاں اور دیاؤ ڈالا جارہا ہے۔ ان سب کے بینی اس کی مام بیٹھ جائے گا۔ سب کے بینی اس نظام کے تمام این اور دیائی مناصر کا پورا تیاز کر دو نظام کی در بیٹھ جائے گا۔ جب کے سرح بیٹھ جائے گا۔ جب کے سرح بیٹھ جائے گا۔ جب کے بینی ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ امریکا واپس اپنے تو از ن کی طرف لوٹ آئے اور ترقی اور اس آئے۔ ایک اور انتظا ہے کی طرورت

# وتيال الك

ہے۔ امریکی عوام کے دل ون ماغ کو ایک روحانی انقلاب کی اشد ضرورت ہے۔ [ سجان اللہ! مطربی مقدرین اسلام کے داعیوں جیسی بات کہدرہ ہیں۔ افسوں کے دوروح اور دوحانیت کا تیقی مغبور سمجھ رہے ہوئے۔ اراقم کی روحانی بیداری امریکا کو صیونی شنجے ہے آزاد کر سکتی ہے۔ کیا ایسا معجود اس وقت ممکن ہے؟ بال بالکل ممکن ہے بالکل ای طرح جس طرح امریکی جرنیل کمہ ترقیرے کہا تھا:

'' تاریخ میں ایک بھی اسی مثال موجودئی*یں کہ* کوئی قوم اخلاقی بہتی کے بعد سیا ہی اور معاثی یحران کا شکار شہودئی ہو ہیکن اس نازک موڑ پر یا تو ایک روحائی انتقاب بر پاہوا جس کی وجہ ہے اس اخلاقی پہتی کا مقابلہ کیا گیا اور دوبار و ترتی کی راوا پٹائی گئی یا پھر قوم اور بھی زیادہ پہتی کی طرف چل گئی جس کا بالڈ ترنتیجی کھل تباہی کے ملادہ بچر بھی ٹییں تھا۔''

ا گرجم نے ایک مرتبہ پھرتو می بیداری کو دیکھنا ہے تو پھر Russ Walton چیسے کہتا ہے: '' بید صرف افغرادی بیداری ہی ہے شروع ہوسکتا ہے۔''

یا می T.S. Filliot سے کہتا ہے:

"كياش اين باتهكم ازكم سيد هدات كى طرف برهاؤل"

بمسب وابية باته سيد معداسة كى طرف بدهادي والميل -

الله كرے كه اس معتدل مزاج كينية بن حجانى كى بات مغربى دنيا كو بھي بيس آجائے اور وہ اپنا ہاتھ اور قدم اس سيد ھے رائے كى طرف بڑھاديں جو انسانيت كى نجات كا واحد اور متعين راستہ ہے۔ آھن]

# 121/2

# پر اسرار د جالی علامات

وجالی اظام نے بی میں ذہبن ہموار کرنے کے لیے پھیلا فی ا شیطانی علامات

آب في معى "سونى اريكسن" كاموبال آن مياج؟ اس عن آب وَما الفرات بع؟ ا يك سبزاً نكوجواً ستداً ستدمرخ موتى ي- عجراً ك يفتنف رعك بنتى بوني حدرول طرف تھیلتی ہےاورموبائل زندگی کی حرارت پکر کر جمر جمری ایتاا وربیدار: وب تاہے۔ بیبز، مرت اور زرورنگ کی آتشیں آنکھ جوخاص انداز ہے رنگ بدلتی بھیلتی اوراسکرین نے جیعا جاتی ہے، ٹیعر "حيات بخش قوت" يا" توانائي كينيع" كا تاثر پيدا كرتي بيءَ بياسي؟ بعي تب فيورَيا؟ آ ہے نے سگریٹ کے پکٹ دیکھے ہوں ہے۔ان کے سائز اور ڈیزائن ملتے جلتے ہوتے ہیں،لیکن مجھی غور کیا کدان میں ایک ایس قد رشتہ کے بھی ہے جس کی بطاہ سٹریت ہے کوئی مناسبت نہیں الیکن وہ سگریٹ کے علاوہ شراب کی بعض اقسام بربھی کیساں طور پر ہیت نظر آتی ہے، خاص طور پرتمبا کوا درشراب کی ان مٹی بیٹنل کمپنیوں کے برانڈ پر جوامر <u>نکا یا</u> برطانیہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ان کے ٹریڈ مارک میں ایک بجیب وغریب قدیم جنگلی حیات کی نقال ایک' شبیهٔ بهوتی ہے،جس کی آج کل کی روثن خیال کمپیوز ائز و دیا میں وفُ عقلی توجیه ممتن نبیں الیکن روشنیوں کی دنیا کے بای اسے فیج وشام وحوال تکف اور أمحف سے سلے روزانہ بیسیوں مرتبدد کیجیتے اورایئے ذبن پرنقش کرتے ہیں اور بتانبیں سکتے کہ بیدور قدیم کی جنگل حات كى يادكار عجيب وغريب چزكيا ين يتن مختلف جاندارون يرمشتل شبيد، جس کے بچ میں ایک منبم انسانی نیم جناتی "فتم کا بیولی ہے۔اس کو دونوں طرف سے وو بجیب اخلقت جانوروں نے پکڑ کر سہارا دیا ہوا ہے۔ دائمی طرف کا جانور محوزے سے اور

ہا کیں طرف کاشیرے ملتا جاتا ہے۔ بیچ میں موجود مرتزی شبیدے میرت ن ہے اور ن ٹ کے او پرچھوٹا ساشیر بناہواہے۔ پکھ یاد آیا؟ آپ کویہ چیز بقینادیکھی بھائی موں ہوگ۔ ہی ہا۔ بالكل ويساشير جيس كرهبيب بينك يابينك الحبيب كموو كرام مي بوتا ب اس ورى شبيه کی تلخیص اور علامتی نمائندگی اس تاج سے کی جاتی ہے، جواس میں انسانی نیم شیطانی "شبیہ کے سر پر موجود ہے۔ چنانچہ بہت م مصنوعات پر تو مکمل شبیہ ہوتی ہے اور پھھ پر فقط میاتا ت جواس کے مرکز میں بلندمقام پر تخصوص انداز میں چینکار دکھار با ہوتا ہے۔مثلاً: جیسی کے ڈسپوز ایبل ٹن کوغور ہے دیکھیے ۔اس میں جہاں اس ڈ بے کو عارضی استعمال کے بعد ٹو کری میں چھیکنے کی علامت دی گئی ہے، وہال اوپر تاج کھی بنا ہوا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے .....اور وہم ومفروضے یا بے جانجس کے بجائے عقل ومنطق کی بنیادیر بیدا ہوتا ہے کہ ..... کچرے ک ٹوکری کے او برتائے شابانہ کا کیا کام؟

آب مجھی امریکا ویورب گئے ہیں؟ نہیں گئے تو خدارا (نقل مکانی کرے) وہاں جانے كى سوچ ول سے زكال و يجيے۔ وہال عنقريب ايسا وقت، آنے والا بے كه آپ اپنے تن کے کیڑوں کے علاوہ کچھ ساتھ لے کرنہ نکل عیس مجے۔اگر آپ وہاں مجئے تیں یا آپ نے و نیا کے مشہور شہروں کی سیاحت کی ہے تو کیا آپ نے محسوں کیا، آزاد خیال اور آزادروی کی آخرى مدتك وينيخ كے باد جود كريانيت اور ماديت پرى مزيد برهى جارى بادى بادر بيخاشا براحتی جار ہی ہے؟ شہرت اور دولت کے حصول اور من جابی خواہشات کی عجمیل کے لیے لوگ جائز ونا جائز کی تفریق تو محلا ہی چکے تھے،اب وہ جادوثونے اور غیر مرکی طاقت ہے ماورائی اعانت کے حصول کی طرف راغب ہورہے ہیں۔ ہیری پورٹر چیسے ناولوں فلموں، کارٹونوں اور دیثہ یو کیسز نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں میراغ کر دیا ہے کہ دنیا میں جاووٹو نااور ماورائی مخلوقات [ لیعنی شیطان اوراس کے نمائند واعظم د جال ، ضبیث جنات اوران کے چیلوں اکی طاقت ہی اصل طاقت ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا بن و کھیے انکار کرنے والوں کی نی نسل شیطان کے ان دیکھے جال میں پہنتی جار ہی ہے۔

# Contra

چليے رہے و يجيا شايد آپ ك مشابد سيس بديات شاكى موسيوبال كى خف سوسائق میں بود ہا ہے۔ اس کو ابھی منظر عام پر آنے میں پکھ وفت کے گا۔ اگر چہ وہ وفت ت چوزیاده نبیس بوگا۔ یہ بتا ہے! آپ نے بھی وہاں محسوں کیا کہ ایک آتھ آپ کو محور دی ہے یا وقت ہے وقت ، جا ہے جا، اکلوتی آئی مختلف شکلوں میں ، مختلف انداز میں چیش کی جاری ہے۔ اگر آج تک آپ نے اے محسول نیں کیا تو اب مشاہدہ شروع کرد بیے۔ کتابوں، رسالوں کے سرورق پر ، ملی پیشل کمپنیوں کے اشتبارات میں، اہرام کی طرز پر بنی ہوئی تلارات میں ، بچوں کے تعلونوں اور کارٹونوں سے لے کر فلموں اور گانوں کے ٹائٹل میر ، مشهورز مانه كمينيول كولوگوادر مونوگرام مين" أيك آنكو" پاس كى شبيه بقتى تصوير يامصور كى دستکاری کےمنتوع اندازوں میں، امریکا اور پورب کے روشنیول سے تھرے شہرول پر تاريكي كاراج قائم كرناجا بتى بادر باخبرامريكي اور باعلم يوريين قطعاً اور حتماً بي خبراور لاعلم ہیں کہ یہ اکلوتی آئکھان کے ندہب کے پیغبر جنابی ہمسے صادق' سیدناعیسیٰ روح اللّٰدعلیہ السلام كے مقالعے ميں آنے والے "مسيح كاذب" سے ان كو مانوس اور قريب كرنے كے ليے طاقت اور روحانيت كاسمبل بناكر كيميلائي جارى ہے۔

آپ کو بھی حربین شریفین حاضری کی سعادت نفیب ہوئی؟ اللہ جیجے، آپ کو، ہر صاحب ایمان کو دہاں بار بار لے جائے اور حربین کی عقیدت اور اس پر مرشنے کا جذب نفیب فر بائے ، کدونت ہی ایما آنے دالا ہے جب وہاں فدائیوں کے فنافی اللہ کی تہہ سے بقا کا راز ویا کے سامنے آشکارا ہوگا۔ آپ نے مناسک جی کی اوائی کے دوران شہری دفاع کے محکے کو تحرک ویکھا ہوگا۔ ٹریفک کنٹرول کے محکمہ کی طرف سے تجارج کرام کی سہولت اور کا زیوں کے بچھم کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف اشتہارات، ہدایات وغیرہ ملاحظم کی ہول گی۔ ان تحکموں کے موثو گرام میں آپ کو کوئی چیز غیر شعلق اور بجیب تو نہیں گی ؟ آپ نے محسوس کیا وہ بھائی نظر آتی ہے، یہاں محسوس کیا دی جو مائی نظر آتی ہے، یہاں محسوس کیا دی جھائی دکھائی در تگاہ ون جوشیطان اور دجال کی متورہ طافت کی علامت ہے،

• <u>بال (ن)</u>

یہاں بھی مختلف جگہوں پر جھلملاتی اور مختلف چیزوں پڑنتش دکھائی ویں ہے۔آپ البسفر حرمین سے دوران بھار ہوئے میں تو میڈیکل اسٹور ضرور سمے ہوں مع یا تم از کم اس "صیدلیة" کے سامنے سے تو ضرور گزرے ہول گے۔ وہاں مجی سانب کی شبیہ دیکھی؟ یاروں کے لیے سیحائی بانٹنے کے مرکز میں سانپ کی موذی شکل کا کیا کام ہے؟ لین آپ عافظ پرزور دیں تو سانب کی شکل' عالمی ادار کاصحت' کے مونوگرام اور طب وصحت سے متعلقه بہت ی اشیا پر بھی موجود ہے۔ گزشتہ دنوں راقم الحروف پنجاب کے ایک شہر کی ایک مڑک ہے گزرر ماتھا۔رات کا وقت تھا۔ ایک میڈیکل اسٹور پرنظر پڑی۔ یہ چیز تو ہوی خوش آسند تھی کداس کے مالک نے تعین سال سعودی عرب میں رہ کرآنے کی وجہ اپنی دکان کا نام' مسيدليه' رکھا تفااورا نداز آ رائش بھی دیباہی تفاجیباسعودی عرب کے صيدليه، بعنی دوا فروشوں کا ہوتا ہے، لیکن بدر کی کرنہایت دکھ ہوا کہ بے خبری میں اس نے سانپ کی مخصوص علامت بھی واضح طور پر بنائی ہوئی تھی، جوعمو ا با دحر مین سے میڈ یکل اسٹوروں کی پہچان بن چک ہے اور بغیرسو ہے سمجھے بن چک ہے۔ آخرتریات وطاح اور زبروایڈ ایس مناسبت کیا ہے کہ موذی شکل کا بیجانور سنہرے اور دیدہ زیب ریوں اور معصوم شکل کے ساتھ اپنی فطرت اورروایت سے بالکل متضاوا شیا کے ساتھ لہراتا وکھائی دیتا ہے؟ کہیں میتجوں کے کیروں، جوتوں اور ٹو پوں برمحبوبیت اور معصومیت کی علامت بنا کنڈ کی مارے بیٹھا ہوتا ہے اور کہیں ہیروشم کے ادا کاروں ، کرائے کھیلنے والے جنگام کھلاڑیوں کی وردیوں پر طاقت اور توت کے نشان کے طور پر بھن پھیلائے نظر آتا ہے۔

سان سے دور پرہ جا ہوں ۔ ''
عالم مغرب اور عالم عرب کے بعد آپ اپنے ملک کو لے لیجے ابہت ی جگہوں پر آپ کو
عالم مغرب اور عالم عرب کے بعد آپ اپنے ملک کو لے لیجے ابہت ی جگہوں پر آپ کو وحرب
الی چزین نظر آئی گی جن پر خور کرنے ہے۔ اس طرح '' ناخوب'' آہت آہت آہت آ 'خوب'' ہوتا
حارب ہے۔ مثل : آپ جیواور پی ٹی ہی ویل کے مونوگرام کو تا ڑیے۔ ایک آنکھ آپ کو تا ڑتی
حارب ہے۔ مثل : آپ جیواور پی ٹی ہی ویل کے مونوگرام کو تا ڑیے۔ ایک آنکھ آپ کو تا رقی
وکھائی دے گی۔'' LG ''مشہور بین الاتوای کھنی ہے۔ اس کے مونوگرام میں واضح انسانی

# وخ<u>ال (3)</u>

شبیہ ہے، جو یک چیٹم ہے۔ دنڈوز xp2007 کھولیے۔''ACDC'' یا''ایموں فوٹو شات، ایڈوب ایکروبیٹ ریڈر' کے لوگوکوتوجہ ہے دیکھیے۔ پراسرار فتم کی آنکھآپ کوگھور ربی ہوگ۔ آج کل' کمپیوٹر دائری'' کورو کئے کے لیے ایک پروگرام "NOD32" آیا ہے۔ اس کی علامت ایک آگھ ہے جس ہے روشنیاں بھوٹ رہی ہیں اور بیآ گھرتی تنہا ہرطرح کے وائزس سے دفاع کررہی ہے۔ بچوں کے دیڈ یو گیمز میں سب سے طاقتور ہیرو کی جوشبیہ ہوگی، غور کریں تو اس کی ایک آئھ ہوگی ۔ بچوں کے ایک مشہور کارٹون میں ایک آئھ والی شبیر کوسب سے طاقتور وجود کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ اب تو ہمارے ہاں ایک معروف اخبار اور چینل ک' مرخر پر نظر' کے اشتبار میں ایک آکھ ہر چیز پر نظر جمائے اور مگرانی كرتے دكھائى دينا شروع بوكى ہے۔ يه اكلوتى آكھ آپ كوكمپيوٹر اور في وي كى اسكرين ير جھلماتی نظرآ کے گ ،آپ کے د ماغ میں بجلیاں کوندیں گی اور یے ذہن کے پردے پرانمٹ نقش کی طرح جم جائے گی۔ رفتہ رفتہ پچھ ہی عرصے بعداس کا ایسا تا ٹر دنیا کے ذہن میں ييضح كأكه عوام الناس دوآ تكهول كوكمز ورى اورايك آكيدكوطافت اورذ بانت كي علامت سجحف لگ جائیں ہے۔ کھیل ہی کھیل میں بینوبت آجائے گی کہ ایک یا تین آتکھیں جھلی اور دو آ تکھیں بری معلوم ہوں گی۔''جیو'' کے موسیقی چینل'' آگ''میں ایک'' آتثی تکون'' ہے یعنی مثلث کا نشان جس کے بیچوں ﷺ آ گسیٹگوں کی شکل میں جل رہی ہے۔ بیای طرح کا شلث ہے جیسامصر کے مشہور زمانہ فرعونی ابرام میں بھی ہوتا ہے اوراس کی چوٹی پر روثنی پھٹاتی ایک آنکھ ثبت ہوتی ہے۔ چوٹی پرموجو دروشنیاں بھیرتی میآ ککھ ڈالر کی پیشت پرونیا بھر میں سفر کرتے ہوئے بوری و نیا کو پیغام و سے ربی ہے کدامر بیکا اور مغرب کی ترتی کے بل بوتے پر زور د کھانے والے اس فتنے کو مجھو ، جوا پنی مخصوص علامات دنیا بھر میں پھیلا کرانسانی ذ بنول کوتار ی اعظیم ترین فت کے لیے بموار کرر ہاہے۔

امریکی ڈالری طرت برطانوی پاؤنڈ بھی شیطانی علامات یا دجالی نشانات سے خالی نہیں۔اس کوالنا کر کے غور سے دیکھیں قو 666 کا تخصوص شیطانی ہندسہ جلو و کرنظر آ سے گا۔

ملى ميشو كې مينون كې مسنو هات په اپنتيا ( نوا باز مين مين آپ نورينه نين اندا به ايا ايا ڪلوں ميں دکھائی ديسے ہي جا ميں سيد آزاد دنيال نو بوانوں بي مُراْس اور چوں في خوا پا استعمال کی دهیراشیا پر کھوپڑ کی اور بنریوں کا مخصوص نشان جی آ پ ۔ نیمپاندر بازوگا ، کی تو ا کرآج کے دور کی'' أم النبائث' العنی نیل ویوان و مین کی ات کی دولی ہوتا ۔ و نف وقفے ہے کمی نیکسی محکل میں پروگراموں،اشتہارات اور کارٹون میں،ایک آ کام یا کون وقفے وقفے سے کی شکی شکل میں انگریزی حروف جبی برورد کے مختلف اُیر اُنوں میں جھلملاتی اور اپنا آپ منواتی نظرآئے گی۔ان حروف سے بنے ڈیزاک جہاں پائ ما تیں، وہ تجارتی کمپنیال ہول یا تعلیم ادارے، شعوری یا لاشعوری طور پر ۸ کے ذیر ائن میں تکون اور بقیہ حروف میں آنکھ کی تمثیل پیدا کردیتے ہیں۔ اس کے بغیران کے ووق زیائش کی تسکیس نبیس ہوتی ندائبیس کوئی اور طرز سوجھتا ہے۔ تاج ، تکون ، آگھ، سانی، کھویٹری اور بڈیال، چھ سوچھیا سے اور تین سو بائیس کے ہند ہے .. آخر بیرسب کچھ کیا ہے؟ کچھوٹو ہے جس کی بروہ واری ہے۔ایک طلسم ہے جس کے آگے ننگا بروؤز نگاری ہے۔ " وجال [ " كي آخريس دي كي روحاني عملي قد ايبريس" فتنه ميذيا سي حفاظت" كاعنوان بڑھا دیا گیا ہے۔اس میں اینے اروگرو پھیلی دجالی علامات پرغور کرنے اوران کے شرے عين كالقين كالله بهار المصمون كالخيص والما "كا تريس بهي دروك كل ب کین وہاں بیطلامات مختصراً تنھیں۔ آ ہے؛ ذراان علامات کو بالتر تیب تفصیل ہے دیکھتے ہیں اوران کے چیچے میچیے فلفے کو بیجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید کدان علامات کی حقیقت ہے واقفیت ہمیں فریب کے اس نا دیدہ جال میں اُلجینے سے بچنے کی سوج پیدا کرے، جوا ثسانیت وثمن اور شیطان پرست تو تیس کرهٔ ارض پرتانے کی کوشش کررہی ہیں۔ ذکر کا نور مسنون اعمال، ما تُوردُ عادَ ل كا حصار اورتقو كي كي بركت .....ان سب شيطا في علامات اور جادو في نشانیوں کا اصل تو ڑہے، خیر کی میے چیزیں اپنانے کے ساتھ ساتھ شرکی نمائندہ ان کھلی نشانیوں کے پیچیے چھپے نفیہ پیغام کو جانا بھی ضروری ہے۔ فہرست بنائی جائے تو یہ ایک درجن کے

وجالان

قریب بنتی میں۔ ایک ووغیر مشہور بھی میں جن کوہم آخر میں ضمنا ذکر کریں مجے۔اصل بحث کے " نہ زے پیمیے چند ہاتوں کی وضاحت ضروری ہے:

1) یہ عدات یا ان کی شبیہ جہال حقیقی یا قریب بدھیقت ہو، ہماری بحث ای سے بیٹ بیٹ ہے ہے۔ چین چیز ون میں خیائی یا وہی طور پر تسمائتم فرضی شکلیں یا تصوراتی شعیبیس بن عاتی ہیں ، جن میں حقیقت سے زیادہ تو ت واہمہ کی کار فرمائی ہوتی ہے۔ بیہ ہماری بحث سے قطعاً خدرت ہے۔ بیہ ہماری کی بات یہ ہے کہ حقیقت سے تکھیں شرح ائی جا کیں اور وہم یا اختال کی بیٹ یہ مورد والزام بھی نہ تھم برایا جائے۔ اعتمال اور میا ندروی ہی زندگ کے ہر موڑ کی ہنامن ہے۔

21) یا دادات دو حتم کی جین: ایک تو وہ جوشیطان کے ساتھ ایسے خاص الخاص اندازیس مخصوص جین که ان کا کوئی اور مطلب بنما ہی خیس ، ان کا استعمال کرنے والا بیعڈ دکرے کہ جی ان کی وسلیت اور پس منظر ہے ناواقف ہوں تو اس کا عذر سو فیصد متبول ہے کہ ان کی وسلیت اور پس منظر ہے ناواقف ہوں تو اس کا عذر سو فیصد متبول ہے کہ ان طرہ ہے یہ فتہ تا ہے تہ می خاصے تعلیم یافتہ لوگ بھی خمیس جائے ، لیکن اگروہ اس کی کوئی اور ہا، میل کرے جان نجیم خاصے تعلیم یافتہ لوگ بھی خمیس ہو سمج کی کہ کوئی لا کھتا ویل کرے ان کا دور ان استی معنی متصور شیس منطان پہلی علامت جس میں '' بھی جیب الخلقت جانوروں'' کی آئی میٹی میں ہوئی کہ ویک اور اس خیس میں ان بیا میں میں میں ان ہوئی کہ ویک کوئی الا اور خصوص پر امراد ہمتد ہے۔ ایس علامات کو منا کر متباول شاخت ہیں کہ میں ان کی میان کی منا کر متباول شاخت

وور کہ شمران علامات کی ہے جن کی تا ویل ممکن ہے۔ ان کے دوسرے مطلب بھی ہیں یا آئیں کی مطلب بھی ہیں یا انتخاب کے بغیر بھی استعال کیا جا تا ہے۔ جیسے تکون ، بنج محرشہ ستارہ یا ایسے انتخاب نے دوف (۱۰ ، ۲۰ ) وغیرہ) جن سے آگھ یا تکون بنتی ہے۔ بلاشیہ سے عام استعال کے نیوش ، افغال اور دوف ہیں۔ ان کی ایک مخصوص شکل کے علاوہ امراوٹیس کیا جا سکتا کہ وو یا بھین تن شیطانی طامات ہیں یا ضرور ہی فلا مطلب میں استعال ہوتی ہیں۔ ایسا کرتا وہ یا بھین تن شیطانی طامات ہیں یا ضرور ہی فلا مطلب میں استعال ہوتی ہیں۔ ایسا کرتا

174

### وجاريات

خصوصاً غیر مغربی معاشروں میں اس بات پر زور دینا نا انصانی ہوگی۔ ان مشترک اور مہم علامات کو اکثر فریز انٹرن کر لیت ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ ہمار سال استعمال کرتے ہیں۔ ہمار سال استعمال کرتے ہیں۔ ہمار سال مضمون میں استعمال کرتے ہیں۔ ہمار سال مضمون میں استعمال کرتے ہیں۔ ہمار سال مضمون میں اس طرح کے لوگوں پر تعریف بھی ہرگز مقصود نہیں ، چہ جانیک ہم انہی تقریخ کریں۔ فراط و تفریط کریں۔ فراط و تفریط سے بچیں ۔ غیر واقعی اور فرضی بحق ال اس پرگواہ ہے۔ قار کین بھی احتیاط کریں۔ افراط و تفریط سے بچیں ۔ غیر واقعی اور فرضی بحق ل میں نہ انجھیں۔ نہ کی کو بلا وجہ مور والزام تفریک میں انجھیل میں فتنے کے فاتے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ نیا فتنہ کھڑا کر کے نے مسائل میں انجھنا واشمندی ہے نیو فتنہ کھڑا کر کے نے مسائل میں انجھنا واشمندی ہے نیو فتنہ کھڑا کر کے نے مسائل میں انجھنا واشمندی ہے نہ ویں داری۔

(3) ان علامات کی طرح انہیں استعال کرنے والے بھی دوطرح کے ہیں: مغرب کے پکھادار ہے اور کہنیاں بلاشہ جان ہو جھکرالیا کرتے ہیں۔ ان کے چلانے والے ان علامتوں کو اپنے موثوگرام یا بیشائی پر سجا کرشیطان کی مدد حاصل کرنے کے ساتھ ونیا کو شیطائی اثر ات ہے آلودہ کرتا چاہتے ہیں۔ امریکا ویورپ ہیں بنی اسرائیل کے سامریت شیطائی اثر ات ہم کہ کو مقصد بنا کر چلارہ ہم ہیں۔ جبکہ ممارے ہاں زیادہ تر لوگ اور کہنیاں تا مجھی میں اور دوسروں کی دیکھا دیکھی ہیسب پچھکرتی ہیں۔ ان کو حقیقت کاعلم نہیں ہوتا، بلکہ اکر سے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ آئی ہے جا حرکت کی مرتکب ہورہی ہیں۔ البنداان کا ہم پر حق بندآ ہے کہ ہم انہیں حقیقت ہے آگاہ کریں، نہ کہ پہلی مرتب ہی ان پر اعتراضات کی لاٹھی لے کر برس پر ہیں۔ المعلم اور داعیان دین اور دیندار حضرات کو انسانیت کے لیے کی لاٹھی لے کر برس پر ہیں۔ المعلم اور داعیان دین اور دیندار حضرات کو انسانیت کے لیے کی لاٹھی لے کر برس پر ہیں۔ المعلم اور داعیان دین اور دیندار حضرات کو انسانیت کے لیے رحم وشیق ہونا چا ہے نہ کہ بدم ان و غضب ناک۔

(4) زیرنظر تحریمی شیطان اور د جال یا شیطانی علامات اور د جالی علامات ہم معنی اور ہم مطلب ہیں۔ ایک کے ذکر کا مطلب دوسرے کا تذکرہ ہے اور ایک ہے منسوب علامت دوسرے کی پیچان ہے۔ قارئین کے لیے یہ بات تشویش کا باعث نہیں ہوئی جا ہے کہ کسی علامت کے شمن ہیں شیطان کا تذکرہ ہے اور کہیں د جال کی طرف وہی چیز منسوب کی گئی

# (ع)*ل*[3)

ہے۔ اس لیے کہ بیصرف بڑے چھوٹے کا فرق ہے، ورندانجیل کی تفریح کے مطابق د جال کی ساری غیر معمولی قوتوں کا راز یہ ہوگا کہ شیطان نے اپنی ساری طاقتیں اسے سونپ دی دی ساری غیر معمولی قوتو توں کا راز یہ ہوگا کہ شیطان نے اپنی ساری طاقتیں اسے سونپ دی جو سے دوسر سے کی ایک کی طرف نبست کی جائے تو وہ دوسر ہے کے لیے بھی خود بخوتی ہی جائے ۔ ان جس سے کی ایک تاریکیوں کی طرف باتا ہے قود وسرا تاریکیوں میں پیشانے کا جال ہے۔ ایک بی آدم کو جہنم کے گرھ میں گرانا چاہتا ہے تو دوسرا اس میں اس کا معاون اور دستِ راست ہے۔ کتاب وسنت میں دونوں سے اللہ کی بناہ جا ہوردونوں کے فتنے ہے اپنے آپ کو بچانے اور ان کے خلاف جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔

اب آینے! ان علامات کی فہرست شروع کرتے ہیں۔ ان کا پس منظرہ ان کے پیچھے
چھپا فلسفداور مثالیس تو ساتھ ساتھ و کر ہوں گی ، البت ان علامات کو پھیلا نے کا مقصد اجمالا
ساتھ ساتھ اور تفعیلاً آخر میں ذکر ہوگا۔ وہیں ہم یہ بھی تجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان
پر اسرار علامات کی بھرماد اور شیطانی نشانات کی بلغار کے سامنے بند کیے یا ندھا جائے؟ ان
کا تو ڈکیسے ہو؟ اور ان کے شرسے بچنا اور بیانا کی وکھر ممکن ہوسکتا ہے؟

# وييال (2)

# تاج زرّين وحيوان عجيب

مپنی علامت-سنهرا تاج اور عجیب الخلقت جانور:

تاج عرف عام بل شان وشوکت اور فخر و فرور کی شائی نشانی سجھا جاتا ہے۔ خصوصا جب سو نے کا ہوتو اسراف، کبراور فرور فخوت کا مشکبرانے فرع فی اظہار ہے۔ جب مرد کو سونے کی انگوشی اور چاندی کے تکن کی اجازت کیے ہوگی؟ خاص کرسونے کی انگوشی اور چاندی کے تکن کی اجازت کیے ہوگی؟ خاص کرسونے کا تاج تو کوئی ایا محض پین می تبین سکتا جے آخرت میں عزت کا تاج پیننے کی او فئی سی محل خواہش ہو۔ ایک مسلمان کے لیے تو عامہ ہی وہ فوبصورت، دیدہ ذیب اور وقار وعزت کی بابر کت و کہ نور علامت ہے جواس کے لیے کافی ہے۔ جس چیز کو جناب نی کریم صلی اللہ علیہ بابر کت و کہ نور کر ایا اور اے ان تاج "کہا، اس سے بڑھ کر سرکی زینت کیا ہو کتی ہے؟ عمر شیطان نے اپنے لیے اور اپنے چیلوں کے لیے جس چیز کو پند کیا ہے، وہ موعوں یہ دنیا پرستوں اور شکیرین کی علامت ہے۔

# <u>وخال (3)</u>

سنبرے تاج کی شیطان یا اس کے نمائند کا اعظم ( دجال اکبر ) ہے کیا مناسبت ہے؟

تاج کے نیچے بینامانوس شم کی ناگوار حیوائی شبیہ کیا ہے؟ اس کو دونوں طرف ہے سہارا دیئے

دالے تین تین جانوروں ہے مرکب فرضی حیوان کس دنیا ہے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا دجال

جب فاہر ہوگا تو اس کے سر پر تاج ہوگا؟ ان سب چیزوں کا پس منظر بچھنے کے لیے ہم

"ساہ یات' اور' دجالیات' دونوں ہے مددلیس کے انجیل کی آخری کتاب' بیوحناعارف کا
مکافقہ' میں چندآیات ایس جی ہی جو تاج کے علاوہ ان عجیب الخلقت جانوروں کی حقیقت

ہی پردہ اُٹھاتی ہیں، جنہوں نے اس شبیہ کو دونوں طرف سے تھام رکھا ہے، جن کے

مر پرتاج دھراہے۔ اس کتاب کے شروع میں ہے:

'' بیور ممسیح کا مکاشفہ جواسے خدا کی طرف سے اس ملیے ہوا کہ اسپنے بندوں کو وہ با تیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضروری ہے۔''

اس مکاشفہ میں سات فرشنوں کے تذکرے کے بعد شیطان کے بارے میں جواللہ
کے نیک بندے یو ختا عارف کو' کشف' کی حالت میں اڑ دھا جیسا نظر آتا ہے، کا تذکرہ
ہے۔ شیطان کے تذکرے کے متصل بعد دجال کا تذکرہ ہے جو سمندرے نکلتے حیوان کی
شکل میں اس وقت کی نیک بستی یو حنا عارف کو مکاشفہ کے دوران دکھایا گیا۔ یادرہے کہ
خال میں سندر میں ہے اور وہ'' نیم انسان ، نیم حیوان ، نیم جن' ، فتم کی ووظی مخلوق ہے۔
جال کا مسکن سمندر میں ہے اور وہ'' نیم انسان ، نیم حیوان ، نیم جن' ، فتم کی ووظی مخلوق ہے۔
ہی آ مے چلتے ہیں۔ مکاشفہ میں ہے:

''اور میں نے ایک حیوان کو سندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس کے دس سینگ ورسات سر تعجادراس کے سینگوں پر دس تائ اوراس کے سرول پر کفر کے نام لکھے ہوئے تعجے۔ اور جوحیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندو سے کی تی تھی اور پاؤں ریچھ کے سے اور مند ہیر کا سا۔ اور اس اثر دھانے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور اپنا ہڑا اختیارا سے دے دیا۔ اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر کو یا زخم کاری لگا ہوا دیکھا، مگر اس کا زخم کاری اچھا ہوگیا اور ساری دنیا تجب کرتی ہوئی اس حیوان کے چیھے چیھے ہوئی۔ اور چونکہ اس اثر دھا

# الآيال (B)

نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے اثر دھا ک پرستش ن اور اس حیوان کو جوان کی جھان کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے؟ کون اس سے لڑسکتا ہے، من بیوے پول کو لیے اور اسے بیالیس مبینے تک کام برنے پول پولے اور اسے بیالیس مبینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا۔ اور اسے بیالیس مبینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا۔ اور اس کا طفہ: باب 13، آیت 2 تا8، نیاعبد نامہ: ص 251

ان آیات میں کی باتیں غور کرنے کی ہیں۔حیوان کے سر پر کفر کے نام ( یعنی اقوام متحده، بور بی بونین، جیسکس، جی ایت یامغربی ممالک کے "نافو" جیسے کسی اتحادیس شال مما لک کے نام ) ورج ہونا ،اڑ دھا (لیعنی الجیس ) کی طرف ہے اپنا اختیار اس حیوان کو دینا ، اس حیوان کی طرف ہے اپنی اورا ژو ہا کی پرستش کروانا، کفر بکنے ( بعنی جھوٹی خدا کی کا دعویٰ کرنے کے لیے) کے لیے اس کوایک مندملنا، [سر پرزخم کاری لگنے سے شایداس کا ایک آتكه يعروم مونامراد ب، والله اعلم بالصواب]اس ك شعبده بازيال د كيدكرلوكول كابيكهد كراس كر بيجي چل برناكداس حيوان كون الرسكا ب؟ وغيره وغيره ..... بهت ى چیزیں ایس میں جو''ا حادیث الفتن''اوران کی عصری طبیق ہے شغف رکھنے والول کے لیے فكر كے بہت سے در يح كھولتى ہيں، ليكن ہم يهال صرف اس حيوان كى شكل وصورت اوراس كتاج برتوجه ديس مح كيونكه شيطان كى آله كار دجالى توتون في اس برغيرمسوس طريق سے اتنی توجہ دی ہے کہ اس کی شبیر بہت می چیزوں پر شیطانی علامت کے طور پر د حال کی آید ہے پہلے اس کے لیے ذہن سازی کے حوالے ہے موجود ہوتی ہے۔اس علامت کی تشہیر میں سب سے زیادہ حصہ ' برٹش کالج آف بیرالڈری 'British College of Heraldry) کا ہے۔ یہ برطانیے کا قومی ادارہ ہے جوسر کاری افسران اور طاز مین کے لیے وردیاں ڈیزائن کرتا ہے۔اس نے اپی گزشتہ کی صدیوں کی تاریخ کے تناظر میں "رائل کوٹ آف آرمز' ڈیزائن کیا ہے۔اس میں وہ شبیہ ہے جس کے سر پرتاج اور جس کے دائمیں جانب محورث کی شکل کا اور بائمیں جانب شیر سے مشابہ جانور نظرآ تا ہے۔ بیشبیه برطانوی افسران کی ورد یوں، شاہی اداروں اورتعلیی جامعات کے مونوگرام

# دنوا<sub>ل (گا</sub>ن

ہے : و تی ہوٹی سکریٹ ہے ہیلوں اورشروں کی بقلوں نیآ ان کیٹی اور نیبال ایک تھی کہا ت ی پاییا ن بان کئی۔ چم اس تا مالوس' شہیا' کے خلاصے کے طور پیا' تا ہے'' ومختلف ادا رواں ے موقورام اور نمینیوں ف معنو مات کے ذریعے " رائل آرٹ " استال استانل" اور '' ''و ن و دانن' کا نام و ہے مرچھالا اور عام کیا آتیا جتی کہ جمارے مان کی بیکر یوں و بندرون ۱۰ يخييي ۱۰۱ رون وتو ريننه و يجيي بعض مسلم مما لک كے ادارون جونجي نبيس ،سركاري تیں، ہے مونو ٔ رام یہ جمی بغیر سو ہے تھجھے' سنبرا تائ ''نقش کرنا شروٹ کردیا کیا۔مثلاً: راقم بسائنات وقت اليك براوراسلامي ملك كـ التكامن عام اكامونو كرام موجود ير ا ّ ب کے بی میں آتا تھی شہیداوراس شہیہ کے نبین او پرسنہرا تا ن ہے۔ بینقش اس ادار ہے کی کا آیاں پہلی جب ہیں۔ اور نے وہم وے زائزین اسے عام ملاحظہ کرسکتے ہیں۔ کہا جا سکتا ہے - ينهان بادشاى نظام ب- يتاق بادشامت كى علامت بالكن سويض كى بات بيب ١٠٠٠ اسلاني مملات ع بادشاه تو تات يينية بي نيس ، اورحريين عيمتا جدار سلى الله عليه وسلم ف وسنبراتان (جوظام بسوف كابدادرسونامردك ليمنوع برينيك اجازت عی بیس وی بق است مرکاری مونو کرام میں لگانا غفلت کے ملاوہ اور کیا ہوسکتا ہے؟ غفلت تو سی سے بھی ،وغنتی ہے۔اس پر کوئی ملامت نہیں۔البتہ توجہ دلائے جانے کے بعد غلطی پر اسداراتین بات نیس چلیس مان لیا که اس برادر ملک بیس بادشامت کا نظام سے اور تاج ووشادت ق علامت ب، ليكن فحراس بات كاكيا جواب ديا جائ كاكراي قابل احرّام عب ب آیب اورادار نے الد فاع المدنی' (شہری و فاع) کے مونو گرام میں جزیرہ نماتے م ب ١٠٠٠ مين تمون جبت ب-اس تكون كى يهال كيا مناسبت بي؟ عرب بعائيول ميذيال اسنورون ميل جن كا نام "صيدلية" بوتا برساني كي هبيدلازي نمونے ك موريه وجود زوتي ب-ساب كاووااورشفا ك شعير ع كماتعلق؟

#### وميال (3)

طور پر 'تا ن'' ہی ہوتا ہے، جوشیطان اکبری طرف سے عالمی بادشاہت کے لیے ہام دواحد امید ار" و جال النظم" کی بے براد بادشاہت کے قیام سے لیے لوگوں کے ذہن جموار کرئے ان میں د جال کی انسیت کا جج ہونے کے لیے قسمانتم شکلوں میں پھیلایا جاتا ہے۔ آ پ نے بلیک داٹر کے مونوگرام کوغور ہے دیکھا ہے۔ یہ چینے کا پنچہ معلوم ہوتا ہے، لیکن ورحقيقت اس ينج كوتاج كي شكل د ير بينوى دائر يدين وكهايا كيا بي خصوصا ان تجارتی یا تعلیمی اداروں میں جوہوتے تو مشرق کے ہاسی اور ذات کے جث ہیں، لیکن انہیں "شای محل"،"شای میکری"،"شای طعام گاه" غرض که هر چیز کو"رائل مید" بنانے یا '' محللن کراؤن'' کے سائے تلے پنیتا ہوا و کھانے کا شوق ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں و یکھا د بیمنی اور روار دی میں شاہوں کی بیروایت نٹ یا تھیوں نے سجانی شروع کر دی ہے۔اس عاجز کو تلاش کرتے کرتے ایسے مغربی ادارے کا سونوگرام بھی ملاجو " تحری ان ون " کا نمونہ تھا۔ يعني اس مين تاج كا ذير ائن اس طرح بنايا كيا تها كددائين بائين دوسينك بن جائين ، في مين دوسانب آیک عصاے حمنے ہوئے ہول بتائے" برادری" نے کوئی کسرچھوڑی ہے؟ غوركيا جائے تو تاج كى شبيد ملك برطانيے سے قراقى بكاس كى شابى كرى ميں تخت داؤدى جرا موا ہے، مجيب الخلقت جانورول كى حيوانى طاقت سے فائدہ أشمائے كا وہم برطانوی مرکارے میل کھا تا ہے کہ اس نے خون آشام حیوانوں کی طرح بوری دنیا کے وسائل چوہے میں الیکن ان دونوں چزوں کا اللہ اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کے مائے والول ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا ھا ہے۔انہیں فرعونی تاجوں کی جگدر صافی عماموں کورواج ویتا چاہیے۔اپنے دل میں بھی ،اپنے سر پر بھی اوراپنے معاشرے ربھی۔اس سے اللہ کی رحمت متوجبوتی ہے، نی علیہ السلام کی سنت زندہ ہوتی ہے اور شیطانی اثر ات کا خاتمہ ہوتا ہے۔

# (ব্ৰে)্ৰুত

# اكلوتى آنكھاورتكون

دوسرى علامت-اكلوتى آكهه:

(صيح بخارى، كمّاب الانبياء: 1 /47)

#### <u>ديال (3)</u>

ہوں یانی وی پرو<sup>قرام ، آ</sup>سپ کو بیآ کلیمتعلقہ یاغیرمتعلقہ چگبوں پر بلکہ پغیر کمی تعلق اور مناسب ع د کھائی وے کی ملتی بیشل ممینیوں کے موثو گرام میں تو ڈیز ائٹرز کو کو یا اس کے علاوہ کوئی ڈیز ائن سو جنتا بی ٹیمیل ،ان کی مرغوب ترین آ رائٹی علامت یہی اکلو تی آ کیے ہے،اور کیوں ند ہوکہ بیکینیاں جس سرمایہ دارا ورسرمایہ پرست قوم کے ہاتھ میں ہیں،اس کے زو کیک آگھ کا بینتان" اکلوتے الوبی مرکز" کی علامت ہے، جوایک شے اور عالمی سیکولر نظام Novus) (ordo Seclorum کی چوٹی کی طاقت ہے، جو گمنام اور وحشت ناک دورا فقادہ اور وران سمندری جزیرے میں مقید ہے، لیکن اس کے متعلق بمیں بادر کروایا جار ہا ہے کدوہ بلندى يرره كرچكى سےسب كى تكرانى كررہى ہے۔اس كى كرابيت اورنفرت كوخم كرنے کے لیے مختلف جھونڈی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ مثلاً مختلف متبول شخصیات، ادا کارادر کی ماڈلز ك الى تصويرين لى جاتى بين، جس مين ان كى بال ان كى ايك آكوكو جيائے ہوئے مول اور زلفول کے مجھنے سائے ہے فی کر اُ مجرنے والی ایک آئے حسن کا استعارہ بنی ہوئی ہو۔ ہیئر اسٹائل کے غیرشرعی فیشعوں میں تو گو یامحبوب کی زففیں دراز ہوتے ہی اس کی ایک آٹکھ عائب ہوجاتی ہے۔ پچےمتبول عوام شخصیات کی تصاویرا یک طرف ہے (ون سائیڈڈ) لے کر انہیں رسالوں کے سرورق پر چھایا جاتا ہے۔ پرندوں اور حیوانات، مثلاً: امن کی آشا "فاخته " يا جارها نه طاقت كي علامت " عقاب" كي اليي تقويريا آرث ورك بنايا جاتا ہے، جس میں وہ ایک طرف دیکھ دیے ہوں اور ایک جانب سے ان کی صرف ایک آ کھ نظر آ رہی ہو۔امر ویکا کے بیشتر سرکاری اداروں کے موثو گرام میں عقاب موجود ہوتا ہے اور چونکہ ہیہ عقاب ایک طرف دیکور با بوتا ہے، البذا خود بخو دیکے چشم بوتا ہے۔ کوتر اور فاخت کی ایکی تھیبیں تو شارمبیں کی جاسکتیں جو'' تجریدی آرٹ'' کے نام پر بنائی جاتی ہیں اور ان میں صرف ایک آنکیدد کھائی جاتی ہے۔ پیصرف آرٹس کونسلوں میں نہیں ہوتیں ، بسول ، کو چوں اور ٹرکول کے' ٹرانسیورٹ آ رٹ' بر بھی بکٹرت ہوتی ہیں۔ ٹی شرٹ، لی کیپ اور گلاسول بیالوں میں بھی ایک آئکھ والاعقاب آپ کو بجاو بے جاملے گا، جو دائیں یابائیں طرف دیکھنے

## وجي س (ريا)

ئ باعث فيدمحسون طوريري چيتم جارهانه اور قبرانگيز حيواني هافت كانشان ہے۔ بليك دانر ك مؤوَّرام وويعي راس من آكد ي كاندر صية كالنجد عد بداس مثل من بنايا أيا بَ كرووشيط في تا ي معوم بوتا بي كويا كدفها ثت ورفها ثت بي- " ويران" كالفظالة اتن برق طرت استعال بواہے کہ اکثر و بیشتر اس کے ''() '' میں آ کھ ضرور بنی بولی بوتی ہے۔ اس مضمون کے شروع میں سونی امریکسن کے مونو گرام کا ذکر ہوا۔ اس میں موجود ہ آ کھے گلوب کی شکل کی ہے۔اس پر بردہ رکھنے کے لیے اس کے نیچ میں سے ایک لبرگز ارک گی ہے لیکن یا َ ستان میں پیٹرول اور ٹیس کی ایک نئی کمپنی لائج ہوئی ہے جس کا مونو گرام ہی گول سنروا کر ہ ہے۔ شیشے یراُ مجرا ہوا گول سز دائرہ مشندردایات کے مطابق وجال کی ایک آ کھ سز شکھ ہے جيسى بوگ\_ (منداحمہ بن طبل: 183 ، 21 ومجع الزوائد: 337 \ البّاريخ الكبير للأيام ا بخارى: حديث: 1615) اس شيشته يس روشي جيسي چيك بھي ہوگى \_ كيونك ووسرى حديث میں اے تیکتے ستارے کے ساتھ تشبید دی گئی ہے۔ان ساری کارروائیوں کی بدولت انسان ایک آگھ سے برطرح مانوس ہوتا جارہا ہے۔ آپ کواگر اس امر میں مبالغہ محسوں ہوتو آپ ميت ير حطيه جائيس ادر" شيطاني آگه" يا" اكلوتي آنكه دا لينوگو" جيسا كوئي لفظ لكهدد يجيه آب کواتی بے شار شھیمیں اورا ہے ایسے اداروں کے لوگود کھنے کولیس سے کدآپ کواس تحریر میں بیان کے گئے اکتفافی نکات مبالغ کے بجائے حقائق سے کم معلوم ہوں مے \_ کچھ مثاليس بم چونتي علامت'' تکوني آکيو' ميں بھي ويس محے\_

بیتو ایک پہلو ہوا۔ یعنی (حقیقی آگئ کی مختلف شکلوں کا۔ اب دوسرے پہلوکی طرف آتے ہیں۔ تشہیر کا داد سے ختلف اداروں اوران کی مصنوعات کی تشہیر کے لیے گول یا بیشوی دائز ہ کو بیتا ہے میں۔ آرشٹ اور آرٹ ماسٹر دائز ہ یا ہم وائز ہ کو تین کی بیش میں بیشدہ مادرائی طاقت اور 'تیانی کے دیوتا'' کی المیکال کی اس جمالیاتی خصوصیت کو کام میں لاتے ہوئے دیان کی دیوتا'' کی ختا ہوئے دیان کی اسٹیال کی ایس جا ایس کے دیوتا'' کی المیکال کی اسٹیال ترین طاقت اور 'تیانی کے دیوتا'' کی ختا ہوئے دیوتا'' کی دیوتا'' کی جا کے استعمال کر دی ہیں۔ آپ ایپ کر دوہیش پرنظر رکھیں تو

(B) (E)

آپ توٹ کریں گے کدید طامت اخبار جھٹنو،اشتہ رات،س تن بورڈ زیاو کو بمونو پراہ وغیرو میں اس کشرت سے ہے گویا دنیا کو "ایک آنکھ والے دیجا" کی گرانی کا بجر پورہ شر دیا بار با ہے۔ کوئی شک نہیں کہ بیتاثر باطل ہے۔ القدرب العالمین سے مواکن نیس جو ہرجگہ موجود . ہو۔ ہرجا نداراور بے جان کا نگران ہو۔ ہرادنی یا اعل مخلوق کا رازق ومبریان ہو۔انکوتی آئکھ والے جھوٹے وعوے دار کی ہیداد قات نہیں کہ وہ ساری دنیا کو اپنی گرانی میں لے سکے۔اس مے سیطلا بحث، اس کے خفیہ کیمرے، اس کے لیے جاموی کرنے والے "جناس" یا" حناس اوارے''،معلومات فراہم کرنے کا ذریعہ بننے والے''ٹاور'' اور'' غیر نادر'' ادارے سب دھرے رہ جائیں گے اور حاکمیت اعلیٰ ایک وصدہ لاشریک کی ہوگی جس کی تا قابل شکست خدائی ازل سے ہے اور ابدتک رہے گی۔

تىسرى علامت-تكون:

ر یاضی اور چیومیطری میں مثلث کی بحث میں "معلوم زاو بول اور ضلعول" سے " نامعلوم زاویول اور ضلعول" تک رسائی بزی ولیسپ متن سمجی جاتی ہے۔ انجیئر زاور كاريكرول كے زير استعمال'' يركار اور گنيا'' دو ايسے اوز اربيں جو پمائش ناہيے، درست زادیے قائم کر نے اور خطوط ودائر ول کومتنقیم حالت میں رکھنے کے لیے سکہ بندآ لات ہیں۔ مسترى لوگ كہتے ہيں''جو چيز مُنيا ميں ہے وہ درست ہے، بَد مُنيا چيز درست نبيس بوعتی۔'' ہیکل سلیمانی کے معمار نتمیر کے وقت انہی اوز اروں کوستون کھڑا کرنے اور ان ستونوں پر محرابوں اور چھتوں کا وزن تقتیم کرنے کے لیے مثلث کے قوانین سے کام لیتے تھے۔ بیکل کی نتیر میں انسانوں کے ساتھ جنات نے بھی حصد لیا تھا۔ اس تعمر کی تکرانی اللہ کے سچے نبی ب سیدنا حضرت سلیمان علیه السلام کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے انسان وجنات کوان کے تابع كرديا تقار ايك قول كےمطابق دجال اس دوركى پيدادار ہے۔اس كى مال 'مينيّر' محق ین جنات کی نسل سے ایک مؤنث فرد آپ آل محر مدکو بھوتی یا چ بل بھی کہ سے تیں جو اس کے باپ بیدعاشق ہوگئی۔[ملاحظہ جو: برزنجی، ملامہ محمد رسول، الاشاعة لأشراط الساعة،

#### د چاپ دار

ص:217: "كانت أمُّهُ جنَّيَهُ، فعشقت أباهُ، فأولدت له شقًا. " الله طمَّةِر فرما تي كعشق نامراد كه بعد فكاح بامراد كاتذكر فبيس ب- فعشقت اور فولدن میں ایک کا کری مائب ہے۔ اعشق مجازی اپنی جنس سے ہوتو بھی تبای کا چیش نیمہ ہوتا ہے۔خلاف جنس ہے ہوتو کیا پکھرنے کرے گا؟ خاک کا آتش ہے جوڑ ہی کیا ہے؟ ایک بجمی جاتی ہے، دوسری پر حکوں پر برحکیس مارے تو بھی چین ندآئے۔فتہائے کرام نے لکھا ہے کہ نکاح کے جواز کے لیے فریقین کا ایک ہی نوع ہے ہونا شرط ہے۔خلاف جنس ونوع ہے نکاح نہیں ہوتا۔مثلاً: انسان اور جنات دوالگ الگ مخلوقات میں اور خطکی میں بسنے والا انسان اوریانی میں رہنے والا انسان یا جل پری دوا لگ الگ نوع ہیں۔ان کا ہاہمی نکاح جائزنہیں۔(دیکھیے: شامیدالمعروف روالحتار:ج3،ص3) جب جناتی عاشقہ نے اپنی خفیہ طاقت کے بل ہوتے پرانسانی معثوق کورام کرلیا تو خاک وآگ کے اس ناجا کز امتزاج ہے " 'احرم الحرام''، ' شرالشرور' 'اور" افتن الفتن ' اليعني جناب د جال اكبرنمودار هوئ\_ دومرے قول کے مطابق بید حضرت أ دم وحضرت نوح علیه السلام کے درمیانی عرصے کی پیداوار -- اس ليك كريخارى شريف كى روايت بي "أنداره نوح والمنبيون من بعده" (باب حجة الوداع، رقم الحديث: ٤٤٠٢) جن چر علوح عليه السلام اور بعدك انبیا علیم السلام ڈراتے رہے، اس چیز کوان کے دور میں موجود ہونا جاہیے۔ ایک دوسری حديث شرار ثاوي: " مابين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبو من الدجال." (صحيح مسلم، باب قصة الحساسة، رقم الحديث: ٢٩٤٠) " حضرت آ دم کی پیدائش ہے لے کر قیا مت تک کے درمیان د جال سے بردی مخلو تنہیں ۔ " توجیر ہے کہ اس روایت میں د جال ہے بڑا فتنہ کوئی ٹیس، کے بجائے د جال ہے بڑی لینی لى عرى كوكى اور كلوق تبيس ، كاذكر بيروالله اعلم بالصواب.

جادو پر تحقیق کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اگر جائز روحانی عملیات میں ناجائز سفلی عملیات میں ناجائز سفلی عملیات کو داخلہ من وجود میں آجاتا ہے۔ یعن خیروشرکا ایسا محمل اوجمرلوجس

(3) <sub>-</sub> | | | | | | | | | | |

کی کوئی توجیہ نہ کی جاسکے۔ جبیبا کہ سامری جادوگر نے حضرت جبر کی ملیہ ا<sup>ا سائ</sup>ے۔ مگھوڑے کے قدموں تلے ہے مٹی لے کر چھڑے کے بت میں پھینک دی و خلسی : مانچ وجود میں آگیا تھا۔سونے کا بے جان بچھڑ الیکن آ واز دیتا تھا جا ندار ہے زیادہ زور ار۔ مام لوگ جب اس راز کونبیں سیجھتے تو ضعیف الاعتقادی ان کوشرک اور تو ہم پری تک لے باتی ہے۔ وجال جب انسان وجن ، خاک وآتش کے ملاپ سے پیدا ہوا تو اس میں ٹیم انسانی اور يم جناتي صلاحيتيں وجود ميں آگئيں۔او پر سے غضب پيكر غبيث شياطين اس كى مدوكر ت اور طرح طرح کے محیرالعقول کا م اس ہے کروا لیتے تھے۔اس پر خلق خدا فتنے میں پڑنے کئی توحضرت سليمان عليه السلام نے اسے قيد مين وال ديا۔ (حوالے كے ليے درج إلا ماخذ الم الم المان الشَّيَاطِينُ تَعْمَلُ لَهُ الْعَجَائِبِ، فحبَسَهُ سُلَيْمانُ السَّنبيُّ عَلَيْدِ السُّلاّمُ، وَلَقَّبَهُ الْمُسِيْعُ". )اب جب الله تعالى كي مرضى موكَّا وَ فتنوں کے زور کے دور میں بیفتنوں کا فتنہ نمودار ہوگا۔اس کے مقید ہونے کے بعد شیاطین نے نوگوں کو بد باور کرایا کہ اس کی ساری طافت جادو میں مضمرتنی، بلکہ وہ یبال تک چلے محت كه معاذ الله حضرت سليمان عليه السلام كوانسانون اور جنات سي كام لينے كى جوقدرت الله تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی تھی ، وہ بھی خدائخواستہ جادو کی عملیات کے بل بوتے برتھی۔ ان کے برویکنڈے کے مطابق بیکل کے معمارای جادو کے بل بوتے پراو نچے او نچے ستونوں پر بڑی بڑی حرامیں بناتے تھے۔ بڑے بڑے چٹان نما پھروں کوروئی کے گالوں یا یرول سے بھرے ہوئے تکیول کی طرح اُٹھا کر بلندی تک لے جاتے اور ایک ووسرے کے اویر جمادیتے تھے۔جھوٹ کے اس پلندے کے مطابق مصر کے اہرام میں بڑے بڑے جناتی سائز کے پھراسی جادوئی تنجیر کے ذریعے ایک دوسرے پرر کھ کر بھون کی شکل میں مصنوعی بہاڑ کمڑے کرنے کے لیے استعال کیے گئے۔بیب شیاطین کا کفرہے۔اس کفر ر مطابق بحون ، پرکار اور گذیا" آز اد جاد د کی معمارون" کی ظاہری علامتیں ہیں اوران کی بالمنی تو تیں جادو کے وجنز منتر ،ٹو نے ٹو سکے بقش وزائیج میں جو کسی قدیم ننخ میں در ن

#### <u>وچال (3)</u>

میں۔ بیقد یم شیخ کہاں ہیں؟ سمی خزانے بھرے صندوق میں وفن ہیں یا متبرک اسرا کیا آ ثارقد يمه يرساتهم موجك بين يا "علم قباله " (اس كا "لفظ" كبالا" بحى كياجات ) ك ماہر یہودی مفلی عاملوں کے یاس محر ف حالت میں سیند بسینہ چلے آ رہے ہیں - جتنے منداتی باتیں ۔ جننے کا لےجھوٹ اتنی کمبی زیانیں ۔ بیسیوں تادیلات اورفرسودہ جوابات ہیں جواس موقع پر یہود کے جھوٹ کے عادی علائے سوء کرتے ہیں۔جھوٹ کو چ بنانے کے لیے جتنی بھونڈی تاویلیں ڈھونڈی جاعلق ہیں،تقریباً سب ہی گھڑی گئی ہیں اور چونکسجادو کی عملیات کا قدیم مجموعہ کے یاس نہیں ، نہ ہوگا ، کیونکہ وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تھا بی تبیں ،اس لیے پھوظاہری علامات برگزارہ کرنے کے لیے انہیں جادوئی اثرات کا حال قرار دے كرونيا من جابجا كھيلايا جار با ہے۔ ان علامات ميں "مثلث" اليني كون فهرست كاوپروالى مرے يرآتى بداس كے يتيم جيس" و خالى مرى "روايات كولوگنيس جانة ، اس ليے بيضوي آنکھ يا سيضلعي تكون ۋيزائنروں اور آرشٹول) كا پينديده انتخاب ہے۔ آج کل آپ تکون کی ایک خاص شکل کو جا بجا دیکھیں گے۔ بیتمن تیر میں جو تکون کے تمن ضلع کے طور پر ایک دوسرے کی وم کے بیچھے شلث کی شکل میں گھوم رہے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ بیدڈیزائن بنانے اور چھاہیے والے حضرات اس علامت کی مقصدیت ہے آگاہ ہوں۔ ہمارا گمان بیم ہے کدان کی اکثریت تکونی ڈیزائن کوسو ہے سمجھے بغیر بہت ک ایس کمپنیوں یا داروں کے مونو گرام میں بھی ڈال دیتے ہیں جن کا اس شیطانی سلسلے ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نہ وہ اس د جالی علامت کی تر ویج سے کوئی دلچیں رکھتے ہیں۔

آپ کواس بیان بیس مبالغہ یاشدت احساس نظر آئے تو جلدی بیس کوئی فیصلہ نہ سیجے۔
اپ گرداگرد فور سیجے۔ موٹر و بر بھون کے جی بیس کیمر ونصب ہوتا ہوا اور نیچ کھا ہوتا
ہے: '' کیمرے کی آگو آپ کود کھر ہی ہے۔'' جھے فدشہ ہے کہ منتقبل بیس'' کیمرے کی آگھ، ہوتی ہے۔'' اکلوتی آگھ، ہوتی ہے۔ بہت کہ سکتے ہیں کیمرے کی ایک ہی آگھ، ہوتی ہے، لیکن عرض ہے کہ وہ تو گول ہوتی ہے، لیکن عرض ہے کہ وہ تو گول ہوتی ہے، لیکن عرض ہے کہ وہ تو گول ہوتی ہے، تکون ٹیس ہوتی ہیکون میں مقید اکلوتی آگھ ہو

1631<u>6</u> 2

رو النايال بليد في بيان بيم تلف المربي الداروال بي ولا المالي بالمالي المالية المراجع المالية المراجع المالية امر لکا جیسے ترتی یافتہ ملک نے مرازی اداروں نے مونو ارام میں لوئی پیز استا تحرار اور تشاسل سند بااسبب تونیمین : و ملتی به به زر و دانتون مین متهید ایک آنکه والے دیونا کا ملاتی استعاره بھی تو جو عتی ہے۔ آپ اواس بات پر یقین نہ آئے کا ایکن ہم آپ کو نہیں کہیں کے ک بیودی فلم ساز کمپنیوں نے اے کا نوں اورفلموں کے ناعل پرنصب کرنے ہے ہے کر ابرام کی شکل میں تعمیر کردہ فارات کی شفل میں ایک میم کی طرح کھیلایا ہے۔ بیفارات امر یکا و بورپ میں بھی میں ، و بن میں ' وانی شا پنگ مال ' کی شکل میں بھی ، اور عرض کرنے کی اجازے ہوتو ہتائے ویتے ہیں کہ یا کستان میں بھی بنی شروع ہوگئی ہیں۔آپ ہم ہے اس کا ثبوت طلب کریں مے۔ آپ کوخل ہے کہ ضرور طلب کریں الیکن آپ ایسی چیز کا ثبوت اس عاجز سے طلب کر کے کیالطف اُنھا کتے ہیں جو جا بجاا پنا ثبوت آپ کوخود بی اور ا بنا آپ منواتی ہے۔ بیٹح سرجس دن کاسی، شام کواحسن آباد کے سائٹ ایریا کی طرف چہل قدى كے ليے فكلية " ينك الحبيب " كے ساتھ ئى تكونى عمارت كاجديد ترين ديز ائن مارى توجدا پی طرف مسیخ رہاتھا۔ اسکلے دن پی آئی ڈی س کے پاس سلطان آباد کے بل کی ممر پر ينجي توسامة ايك عمارت كي چونى پر كونى ابرام سب او پرتغير كيا كيانظر آر با تفافيرا آپ ان سب چیزوں کوشلیم نے کرنے کاحق رکھتے ہیں، لیکن ہم آپ سے زبروتی ایل بات منوانا نہیں جا ہے۔ ہم اس کے ثبوت میں گئی درجن سے زیادہ تکوئی آگھ والی ان تصاویر کا حوالہ بھی نہیں دیں ہے جوامر پکا و بورپ میں مقیم سلمانوں نے جمع کی ہیں اور میرے لیپ ٹاپ میں اس وقت موجود میں۔ ہم شیطان کے بوجا گھروں سے لے کرویٹی کن ٹی میں بین صلیب سے عافظ بوپ صاحب کی نشست گاہ کی پشتی دیوار پرنصب ای علامت کے پھیے چھے راز رہمی اصرار نہیں کریں گے۔ہم آپ سے یہ بھی نہیں گئیں گے کہ آپ نیٹ پر ما سمي اور پيم الشيطاني شاف (Satanic TryEngle) كالفظ لكهدي، آپ كوجواب میں خودمغرب کے غیرسلم افراد کی جمع کردہ جومعلومات ملیں گی اس میں بیشیطانی شلث میں خودمغرب کے غیرسلم افراد کی جمع کردہ جومعلومات ملیں گی اس میں بیشیطانی شاہ رياتي تيت-/150 سب 189

## سيال (33)

سیکروں مختلف شکلوں میں دکھائی دیئی۔ ہم آپ سے بیمی نہیں اپنیا کہ وا انتکاروہ وال کے فرش پر بجھے قالین سے لئر بیڈروہ وں میں پہمی چادروں اور تکیوں تیل، آرائتی اشیاء میں بیمی سیاستہ کیوں پائی جائی ہے؟ میں آپ سے یہ سب شواجہ وقر ائن ماننے کوئیں کہتا ہے ی میں بیس سیاستہ کیوں پائی جائی ہے ہوئے رہے۔ ہم آپ سے فقط اتنی درخواست ہوگی ہے مضمون تعمل ہوئے تک ہمارے ساتھ چلتے رہے۔ ہم کی محت ہوئے جھتے تک رسائی کی کوشش میں جمل میں میں اور اس غرض کے لیے دجال کی ٹمایندہ تو میں ہود کے زد کیے "مشلف" کی محت ہے ہے جاتے ہوئے کا خوال کی ٹمایندہ تو میں ہود کے زد کیے" مشلف" کی حقیت بیا ہے۔ اس اللہ کی کوشش میں ہود کے زد کیے" مشلف" کی حقیت ہیں۔ اس کی ٹیک کی کوشش کی اور اس غرض کے لیے دجال کی ٹمایندہ تو ہیں۔ اس کی ٹیک کی کوشش کی کوشش

# (3) 14 ·

# مثلث كاراز

میودی روایات اور رسم وروان او ایلها جائة "اشائف" او ایله فاص منبوم ومطلب ہے۔ اس کے تین کو نے تین زبر است سفات لی تر بنانی کرتے ہیں جوظاہر ہے کہ جھوٹی میں الیکن جھوٹ کو چ کرنائی تو فتند و جالیت کی اصل بنیا واور خصوصیت ہے۔ وہ تین چیزیں سے میں: (1) خووعلاری۔ (2) طافت۔ (3) ذہانت۔ میووی شارص اس کی تشریح اسے خصوص انداز میں پکھاس طرح کرتے ہیں:

''فطرت ہیں موجود تمام اشیا'' خدائی صفت نود عماری'' کا نتیجہ ہیں اور بکی وہ قانون قد رست ہے جو تمام چیز وں کو' وجود کا جواز' فراہم کرتا ہے۔ پھر ہر چیز کے پاس' طاقت اور وائش' کا ایک درجہ آ جا تا ہے جوار تقائی ترتی کو تمکن بناتا ہے۔ بالآ فرصفت ذبات کے تحت اس کو حتی تکل بل جائی ہے۔ جس طرح جسمائی دنیا جس انسابوتا ہے، بالکل و بیسے تی کا نتا ت بسی بھی پر مخلوق چیز کے بھی تین انتسابات ہوتے ہیں۔ تمام خماہ ب بیس مختلف نا موں سے اس تین انتسابات کا حوالہ ملتا ہے: (1) ہیسائیت ہیں باپ بینا اور روح القدس۔ ان تین انتسابات کا حوالہ ملتا ہے: (1) ہیسائیت ہیں باپ بینا اور روح القدس۔ (2) مصری روایات میں اوسائرس، آئسیس اور بورس۔ (3) بدھا، شکھا اور دھرما بدھ مت شیس۔ (6) زیوس، ایشمنز اور ابولو یو تائی فرہیات ہیں۔ (5) بدھا، شکھا اور دھرما بدھ مت ہیں۔ شیس۔ (6) زیوس، ایشمنز اور ابولو یو تائی فرہیات ہیں۔

"ابرام صرف ایک شک فیمل ہیں ہلک میر باع میں ہے کوئکداس کی جاراطراف بیں -7=4-4-سات کے مدد کوالیو فیر میرم (ووظام جس میں ایک "مخصوص گروہ" کو "مخصوص طم" کے قابل سمجھا کیا ہو) میں ایک خاص ایمیت حاصل ہے، کیونکہ وہ" شور ومعرفت کے سات مراحل" کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جو پہلے خدائی شعور آزادی

#### وحيال(3)

ہ خود بختاری کے ساتھول کر ایک خاص تر تبیب سے دوبارہ ایک ساتھو آئے ہیں۔ اس خدائی شعور آزادی وخود بختاری کو ہندومت میں آتمان کا نام دیا گیا ہے۔''

آپ نے اقتباس ملاحظہ کیا۔ اس میں جابجا ابہام اور اجنبیت و نامانوسیت ہے۔ اس میں استعال شدوگا زھی اصطلاحات ذو معتی ہیں۔ اس پر مستراد وہ الفاظ ہیں جو انتہائی معتی میں استعال شدوگا زھی اصطلاحات ذو معتی ہیں۔ اس پر مستراد وہ الفاظ ہیں جو انتہائی معتی خی ہیں۔ مشلان '' خصائی صفت خود محتاری کا بتیجہ' '' طاقت و دائش کا ایک درجہ' '' مشعور وسعر قت کے سات مراحل' '' ' مخصوص گروہ کا مخصوص علم' ' سس ہس پی دراصل گور کہ وحد اس ہو جو ابول کے بیروکار صبیونی و ماغوں اور روحانی یہود یوں کا ڈال ہوا بھیرا ہے۔ سیدھی ہی بات ہے کہ کون ثمن وجائی صفات کی نمایندہ عظامت ہے؛ (1) الله رب العالمين کی حاکمیت ہے آزادی وخود تحق و وقت ری کی مائیت ہے آزادی وخود تحق ری اس کے جموثی خدا کی جموثی خدائی کا نقارہ بجایا جا رہا ہے اور اس پر خصوص علم' کہا جاتا ہے اور کہی پردہ رکھنے کے لیے اے بھی ''مخصوص گروہ کو حاصل مخصوص علم'' کہا جاتا ہے اور کہی

سبودیت اور بیرودی روایات کا بغور مطالعہ کیا جائے و ''شلث کے جید'' ہے ایک اور طری سے بعدی اُمید واراس قوم طری سے بعدی اُمید واراس قوم کے جابلانہ قلنفے کے مطابق کا کات کی حقیقت ایک شلث ہے۔اس میں ضدا کی ذات سب سے اور جابلانہ قلنفے کے مطابق کا کات کی حقیقت ایک شلث ہے۔اس میں ضدا کی ذات سب سے اور ہے، جبکہ نیچے ایک جائی ۔'' کی وی یا ہے۔ یہ شلث کی ایک سادہ می آئی ہے۔اس میں اُمجھن یا ہے۔ یہ شلث کی ایک سادہ می آئی ہے۔اس میں اُمجھن یا بیجیں گی اس وقت پر امور کی ہوائے ہوائے ہوائے کی اس میں اُمجھن یا بیجیں گی اس وقت پر امور ہور کی جب اس سیدھی شلش کے او پر اُلٹی شلٹ رکھودی جائے جب اس سیدھی شلش کے او پر اُلٹی شلٹ رکھوں جائے جب اس سیدھی شلٹ سے جب اس میں ہوائے والے بہت کم جی کو مسلک میں جب جائے ہیں کہ مین کا میں دوسرے شلٹ سے جبا مراد ہے؟ دوسری مثلث سے کیا مراد ہے؟ دوسری مثلث جو پہنا ''منتقیم شلٹ کے اور پر' معکوس شلٹ '' کی اور پر' معکوس شلٹ '' کی شکل میں عبت ہے۔ اس کا مثلث جو پہنا ''منتقیم شلٹ'' کے اور پر' معکوس شلٹ'' کی شکل میں عبت ہے۔ اس کا

#### (3)

سب سے تحلا کنارہ د جال کو، دائیس طرف کا : بانت اور بائیس طرف کا طاقت اوطان کرتا ہے۔ کو یا کدانند کی حاکمیت کے مقابلے میں د جال کی حاکمیت کوظا ہر کیا گیا ہے۔ ان مثلثوں کے اوپر ینچے دو نیلی پٹیاں ہیں۔

درج بالاتشريح كے تناظر ميں اوپر كى نيلى يْيْ آسان كوظا بركرتى ہے جبال الله رب العالمين موجود ہے اور نيچے كى پى سندركو جہال كى جگه د جال ملعون پوشيدہ ہے۔ يچا خدا آ سان کی بلندیوں میں عرش عظیم پراپنے جلال وجمال اورعزت وکبریائی کے ساتھ موجود ہے اور خدا کی کا جمونا وعوے وارسمندر کی بہائیوں میں سمی نامعلوم جزیرے کی اندھیریوں میں مقید ہے۔الله یاک وحدہ لاشریک ہے، بےعیب اور بے نیاز ذات ہے،آسانوں وزمینون کا نور ہے، محبت وشفقت کا سرچشمہ ہے۔ انسانیت کو گرابی کے اندھروں سے ہدایت کی نورانی روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ معاف کرتا ہے اورمعاف کرنے کو پیشد كرتا ہے۔ جبكہ خودكواللہ تعالى كى محبوب قوم كہنے والے بنى اسرائيل نے اپنے ممنا مول كے سبب الله كي رحت سے مايوس موكر جي "مسيائ اعظم" اور" نجات دمنده" مانا ہے، وه خسيس اورر ذيل قتم كي ايك نيم وحش مخلوق ب، تمام عبول كاعيب بلك عيوب كي كعد به اس كى ذات نفرت وصلالت كالمنع ب، ووانسانيت كود جل وفريب اوردهو كاوفرا دُ سے رحمت ومغفرت کی چھتری تلے سے نکال کرا عرصری تاریکیوں کی طرف، خوشحالی اور کامیابی سے محروم کر کے ہربادی اور رسوائی کی طرف لیے جانے کواپنامشن بنائے ہوئے ہے۔اللہ رب العزب، ذوالجلال والاكرام ہے۔ خالق السموات والارض ہے۔ فی وقیوم ہے۔ لایزال ذ ریعے اللہ کی کا نئات ادراس کی مخلوق پراپنا جابرانہ تسلط قائم کرنا بیسیدھی شلٹ برألٹی شلث كاد ميد" بي كميمي بيشنث الملي موتى باورمهي دوسرى شلث كم ساته كمي سيدهي ہوگى اور مجھى ألتى - برصورت ميں بيشركا راز اور بدى كا پيغام اينا اندر چھاك ہوئے ہوتی ہے۔

### (ع)را<u>ا</u>ن

يبال والعلى من يك أيد يمودي شارهين وهوكا ويين ك ليه كهتم بين المعتمان كاعدد خدا قى ط ف منسوب تمين چيز و ل كرتر بهاني كرتاب ' ... ليكن ان كي تحريرات ميس خدا سے مراد ' متدرب العالمين نبير، ان كالحجوثام يحاليني وجال اعظم ہے جے وہ' كا ئنات كاعظيم ترين معی نه "Great Arctect of Univers" کیتے ہیں۔وہ معمار جو بیکل سلیمانی کی تغییر منت بشر کیک تھا اور پھر اے سلیمان بادشاہ (علی نہینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام) نے شیطانی َ مِنْ تَوَالَ كَى بِهَا يُهِ جَزِّمِي مِن عِيلِ قيد كرويا تقار وه اسيخ اس جموعة مسيحا كومخضراً "G" ك حنف سے تعبی ارت میں۔ آب اگر نیویادک مجے موں (جے جیویادک کہنا جاہیے) تو وبال مجسمة زادي كے نيجے بنائي كئي بركار، كنيااور تكون ملاحظة سيجياور پير كسي تعليم يافتة امريكي ے یو چد نیجے گا کہ G کا حرف س کی طرف اشارہ ہے؟ اس سے اگر God مراد ہے تو ات ان دواوز ارول سے بنے والی محون کے چیمیں کیوں کھا گیا ہے؟ اللہ اتھم الحاکمین کا یا ک نام توجیسے کی چوٹی بر مونا جا ہے جیسا کرمسلمان اسے میناروں کی آخری بلندی پرعزت واحرام ت نعب أرت ميل آپ لوكول نے جوكه "In God we Trust" ك وعوے وار بوں ، اور کوئی معزز حکہ نہیں ملی تو اسے اپنے نوٹ پر لکھ دیا جو دن میں ہزاروں باتھوں میں مسلا جاتا ہے۔ آپ لوگول نے پہال بھی''G'' کی علامت کومجسر کی جڑ میں مسة بوب ئے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ آخر کیوں؟ اس کیوں کا جواب امریکن گریجو پیوں کے یا سنبیں، یوند ام یکن توم نے اپنی سوچ ولکران کے پاس کروی رکھوادی ہے جواس کے اور ہوری انسانیت کے بیٹن ہیں۔ای آگھ کے بجاریوں کے پاس جوانیس افتدار کی چوٹی ہے بھو رہی ہے اور جس ہے گندی اور حرام طاقت کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ یہی وہ جگہ ت جهاب ت جم ایک اورشهر د جالی علامت کی طرف منتقل موسکتے بیں جو کداو پر بیان کی " ننی و ور می او بتیسر می و مشهور علامتون ( آنکها ورتکون ) کے ملاب سے وجود میں آتی ہے۔

# <u> سيال (3)</u>

# تكوني أنكه

جُوسى علامت - تكون ميس مقيدة كه:

آپ نے بھی ایک ڈالر کے نوٹ کی پشت پرنظر ڈالی ہے؟ نہیں ڈالی تو یقین ماہے کہ وہاں ایسی شیطانی اور جادوئی علامت ہے جوایے تئیں آپ برنظر ڈال رہی ہے۔ بی کریم صلی الله علیه وسلم نے تمسیح الد جال (مسیح کاؤپ) کی نشانی بتائی ہے کہ وہ'' کیے چشم'' یعنی ا یک آئکور کھنے والا ہوگا۔ ڈالر کی پشت براہرای تکون کی بلندی برمصنوی روشنیوں کی فرضی كرنيس بمعيرتي آنكه وبي اكلوتي آنكه بي جين يبودي دجالي اصطلاعات "اور"ميسوك و السام على الما الما الما الما الما الما الما (All Seeing Eye) كما جاتا ب-ال كو امرام کی چوٹی پرنصب کرنے کا مطلب سیہ کدید طاقت واقتدار کی بلندی پر فائز ہوکر چوسی ہے سب کی محمرانی کررہی ہے۔ یحونی اہرام کی چوٹی پرنصب تیز شعاعیں خارج کرتی بیا اسرار آ کیصرف امر کی کرنی پر ہی شیں، پھی دیگر امر کی سرکاری اداروں کے موثو گرام میں بھی یائی جاتی ہے اور خوب وضاحت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ مثلاً: امریکا کا ایک ر اداره ب "انفارمیش ایورس دیارشند" (Information Awereness) (Departement) کے مونو گرام میں گلوب دکھایا گیا ہے۔ گلوب کے ساتھ اہرام ہے اورام ام کی چوٹی برنصب ایک آگھ ہے ..... اکلوتی آگھ ..... جو پوری دنیا پر برمودا تکون سے حاصل کردہ حساس شعاعیں ڈال ربی ہے۔اس طرح کا ڈیزائن متعددامریکی اداروں کے ''لوگؤ' میں پایا جاتا ہے۔ میکش اتفاق ہے باکسی طےشدہ منصوبے کا حصہ۔۔۔۔؟ اس کو جانج کے لیے ہمیں اس بات کی کھوج لگانی پڑے گی کہ بیآ کھ سے کیا؟ آیے اورا مبودی شارمین کی تحریرات کو د کیمیتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ اصل راز طاہر ٹیس کرتے ،

#### Charles

بات تعمالیم و از کنته مین و به دورون پره و دولوقی آنانو<u> فیفی</u> و یودگر<mark>ی</mark> آنانو بادی هم مسازاند . گوله میان از تسمین

"سياست اس تمام لمرية فاري ايك تيموني اكاني بادرباد شاه يا حكم ان واس امرام کی چوٹی پر ہونا جا ہیے جو ( ہوشاہ )'' آ زادی وخود مختاری کا تر جمان'' ہے۔ وزرا اور ا میان حکومت، ممبت اور وانش نے تر ہمان ( جوکہ اس علمران کے منصوبے کو یا پیشکیل تک پنجائے میں مدد کار ہوتے ہیں )اور مام آبادی جوکہ باوشاہ کی مرضی کے مطابق احکامات بجالاتی ہے،ایک توم کی صورت افتیار کرتی ہے(اس ہے تیسر ہے شعور کی طرف اشارہ ہے ليني و بانت جو كه هل بناتى ب ) يا عاقا نافسف الي مطابق حكومت كى بهترين شكل ب-" آب نا قتباس يره ليا ؟ اس من جيء بم اصطلاحات بين ان كا آپ كيا مطلب معجميد؟ خوب مجمد ليجي كذا آزادي وخود مخاري اسي يبال مراد اللدرب العالمين كقوانين ے آزادی اور بے انگام شہوت پرستانہ نود مختار زندگی ہے۔ بادشاہ سے مراد برطانہ کی ملکہ عظمٰی یا سرائیل کا وزیراعظم نہیں ، د جال اکبر ہے، جوگلوبل ویلج کا ہریذیثرنٹ اور جدید فتنہ ز دہ دنیا کا سربراہ اعظم بننے کے لیے ہے تاب ہے۔ وزرا سے مراود جال کی عالمی تنظیم'' فری میسن" کے گرینڈ ماسٹر اورڈپٹی ماسٹرز ہیں۔عام آبادی جو بادشاہ کی مرضی کے مطابق کام بجا لاتی ہے، وہ' ' جننائل' 'اور' محویم' ' بیں یعنی غیر یہودی آبادی جس کے متعلق 70 منتخب افراد برمشتل كريند جيوري اور 12 منتف سردارون برمشتل سير باؤي (حضرت موي عليه السلام نے اپنے ساتھ کوہ طور پر لے جانے کے لیے ستر افراد منتخب کیے تقے اور بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے بارہ سردار تھے جونتیب کہلاتے تھے ) فیعلہ کرے گی کدان میں ہے کتنوں کو ز مین برر بنا جا ہے اور کتنے زمین کی کمریر بوجھ ہیں جن کاصفایا کر دیناضروری ہے۔

تکون اوراس میں نصب آکھ ڈالرکی شکل میں دنیا بھر میں گردش تو کررتی تھی، اب مختلف شکلوں میں مناسب اور غیر مناسب، متعلق اور غیر متعلق انداز میں، نیون سائن، بهورڈ مگ بورڈ، مونوکرام، لوگو وغیر و میں نظرآنے کی ہیے۔ کمپیوٹر پروگرامز فلم بھیٹر، ٹی وی

#### بطار (3)

چینلز ،موہیقی اور ڈرامول کے اشیج ،ادا کاروں کے لباس میں بھی یہ طامت کھدی : و کی ہے گى - حدتوبيد بى كىد لوپ صاحب كى نشست كاه كى پشتى دىدار تك بھى اس دوا تھ د جان علامت ( نیعنی علامت درعلامت ..... بحون اوراس میں آنکھ ) کی رسائی ہوچکی ہے اور وہاں بھی بدآ پ کوگھورتی ، تا ڑتی اور پچھے کہتی نظر آئے گی۔مغرب میں تو شیطان کے ایسے چیا بھی موجود ہیں جوالیی منحوس علامات کومتبرک سمجھ کراہیۓ جسم پر گودوالیتے ہیں یا چرمختلف مواقع رِ الكليول سے بيشكل بناكر" طاقت كاس اكلوت مركز" بي" اورائي طاقت" حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ، جوخودتو سمندر کی اندھیریوں میں کہیں مقید ہےاور دوسر د ل کو روشنیوں سے منور اور طافت سے بہرہ ور کرنے کا جھانسہ دیتا ہے۔ انگیوں سے مثلث بنانے کے لیے بہفتنہ زوہ لوگ وونوں انگوٹھوں اور شبادت کی انگلیوں کو خاص انداز میں جوڑتے میں ۔شبادت کی انگلی اور نیج کی انگلی کو جوڑ کر تقیلی کی پشت کوایٹی طرف کیا جائے تو مجى كون وجودين آجاتى ہے۔ائے پاتفاق بھى كہركتے بيں كيے دهيائى يس الكيوں ے کھیلتے ہوئے ایسی شکل بن گئی .... ایکن .... اس کا کیا کریں کہ وہ اس دی بھون کوایک آ تکھ کے سامنے لا کرتضور کھنچواتے ہیں۔اس طرح آخری نتیج کے طور پرفرضی تکون کی کھڑ کی (window) میں سے حقیقی آ کھ جھا تک رہی ہوتی ہے۔ کھڑ کی کے لفظ ہے آپ کے ذہن میں کوئی در پیجہ تو تبیں کھلا؟ جی ہاں! ونڈوز کے معنی کھڑ کی کے جیں اور کمپیوٹر اسكرين كى كوركى سے دنيا بحركوجها تك كرو يكھنےكا كام خود بل كيش كےمطابق اس لفظ كى اصل' وجهُ تشميه'' ہے۔

اہل اسلام پر لازم ہے کہ شرک وکفر اور جادوٹونے کی اس شیطانی علامت کومٹائے اور رحمانی علامات کوفر وغ دینے کے لیے کام کریں۔ ہماری بیرمراؤٹیس کہ ٹریفک کے نشانات میں گون کا استعمال درست نہیں، نہ ہمارا مطلب میہ ہے کہ سوئی گیس یا می این جی گیس کا علامتی ڈیز انن بھون اور بھون کے بیچ میں جلتی آگ کی شکل میں نہیں ہونا چاہے۔ یہ بھی ہم نمیں کہتے کہ 4 کے حرف کو مختلف بھوٹی شکلیس و کے کر جوموٹو کرام بنائے جاتے ہیں، مشلاً: (3)

دارد کا يا اب آروائي کا مونوگرام ،ان نو مالقصد و حالي تکون کی شکل دی گئی ہے۔ شپيس! ہم په تنبیس کتے۔ ہاری اس تح مرکا ہو گزید مطلب نہیں کداختال کوبھی لازی حقیقت مانا جائے۔ نہ جهارا مقصد یہ ہے کہ تکون کی طرح کی ہرشکل مثلاً: الائیڈ بینک کا نیاڈیز ائن اس کی منظر کے تحت منايا مميا ہے، نه بم يه كبنا حياہے جيں كه هر بينوى تر كين مثلاً: يو في ايل كا نيالوگو، يا ہرگول شکل جیسے آت یا کیوٹی دی کا مونوگرام ، بیمجی لاز ما آگھ ہی ہیں۔ ہمارا پیرمطلب بھی نہیں کہ جارے بان ایک معروف آئل کینی کے لوگویں A کی شکل کے اندر یک چیم عقاب تصدأ بنایا میا بے نبیں! دوسری جیومیٹریکل اشکال کی طرح یہ اشکال اور حروف بھی درست مقاصد کے لیے استعال ہو مکتے ہیں، لیکن ڈالر کی طرح مکون میں آ کوفقش کرنایا جیوم سیقی چینل کی طرح اس میں شعلے بزرها کر آگ کوسفل خواہشات کے ابھار نے کا ذریعہ بنا کر وكلمان كي آخر كيا تك بي انسان كومتشدونيين مونا جابي-اعتدال المجمى چز بياكين متسامل یا متعافل ہونا بھی تو کوئی اچھی بات نہیں۔ آپ اگر وہم اور حقیقت میں فرق کرنے ے لیے انہیں موٹی پر پر کھنا چاہتے میں تو نید پر جا کیں اور"شیطانی آکھ" ( satenic eye) یا ''المیسی بخون' (dole tryengle) ککھودیں پھرتماشا دیکھیے کہ ہزاروں نہیں تو سيكرُوں هميس آب كيسائي وقص كرتي بيں يانہيں؟

### ومي روام ا

# لهرا تاسانپ اورآ تشیس اژ دھا

پانچویں علامت-سانپ اورا ژوھا:

سانپ تمام جانوروں میں موذی، ایڈ اپسند اورخوفیٰ ک وزہرناک سمجھا جاتا ہے۔ جانورانسان سے وفا واری میں ہے مثال ہیں کین سے وہ جانور ہے جو ہرزی روح کا کھلا دشمن ہے۔شاید یہی وجہ ہے کہ شیطان کے لیے جوئی آ دم کا کھلا دشمن ہے، ای موذی جانور کی شہیہ پہندگ گئی ہے۔ تو رات کی کہلی سورت' پیدائش' جس میں کا کتات کی ابتدا اور اولین مخلیق کا ذکر ہے، اس کے شروع کی ہیآیات طاحظ فرائے:

'' اور سانپ کل دُشی جانوروں ہے جن کو خدادند خدا نے بنایا تھا چالاک تھا اور اس نے عورت سے کہا: کیا واقعی خدانے کہا ہے کہ باغ کے کسی ورخت کا کھل تم ندکھانا یحورت نے سانپ ہے کہا کہ باغ کے درخوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں۔ پرجودرخت باغ کے فکا میں ہے، اس کے پھل کی بابت خدانے کہا ہے کہ تم نے تو اسے کھانا اور نہ چھونا ور نہ مرجاد کے۔تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم برگز ندمرد کے۔ بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اے کھاؤ کے تمہاری آئمسیر کھل جائیں گی۔ اور تم خداکی مانشد نیک وبد کے جائے والے بن جاؤ کے عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آگھوں کو خوشما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشے کے لیے خوب ہے تواس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور ۔ اپنے شو ہر کوچھی دیااوراس نے کھایا۔ تب دونوں کی این مسی کھل کئیں اوران کومعلوم ہوا کہ وہ نظے میں اور انہوں نے انچیر کے چول کوئ کر اپنے لیے نگیاں بنائیں۔ اور انہوں نے خداوند کی آواز جو شنڈے وقت باغ میں چھرتا تھائی اور آ دم اور اس کی بیوی نے آپ کو خداوند خدا کے حضورے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خداوند خدائے آوم کو پکارااوراس

ويال (۱۹)

( بيد أش اباب 3 أيت ا 16 ا

اس تمبوم کی روایات تفسرین نے بھی نقل کی بین جومشہور تفاسیر بین موجود بین مشلاً میسید بقید این کشیز ۱۱ / ۲۱۸ تفید طری: ۱/ ۱۳۳۷ تفیر کشاف: ۱/ ۱۲۸ وغیره

### · جال (3)

محكمه بائے صحت سے سائب جیسی موذی مخلوق كاكياتعلق ہوسكتا ہے؛ ليكن مالى ادار : محت ے لے کرمیڈ یکل اسٹور، لیبارٹریز اور شعبہ صحت سے متعلقہ اداروں تک آپ کویہ جانو . كندلى مار ، جمم لبرات، بل كعات يا محمن أنها النظرة ربا بوكار سوجي وسبى مسيانى كا مرجم با نفخ اور بیاری کا تر یاق تقسیم کرنے والول سے اس موذی مخلوق اور کریبدالفطرت شبید کا کیا واسط ہوسکتا ہے؟ لیکن دجل ای کوتو کہتے ہیں کہ کھلا دشمن محسن ومشفق بمدرد کے روب میں چیش کیا جائے۔ تا کہ لوگ اس سے نفرت شکریں ،اس سے مانوس ہوجا کیں۔ انہیں اس سے گھن نہ آئے ، انسیت محسوں کرنے لگیں۔ سانپ کی طرح بل کھاتی لبریہ جو رسیول کی شکل میں ہوتی ہیں، بھی جادواور شیطان سے منسوب علامت ہیں، جیسے کہ پیلی کے لوگو میں دکھائی گئی میں ۔ شیطان کی سپی شکل فائٹرز ، ریسلرز اور ہیروز کے لباس پرا ژوھا ک شکل میں پیش کی جاری ہے اور توت وطاقت کا سمبل مانی جاتی ہے۔ انگریزی حرف A کوجس طرح تکون کے ڈیزائن میں اور oce یا کوآ کھے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے،اس طرح S کے حرف کو یا سانی سانے کی علائتی شکل بنالیا جاتا ہے۔ اس S کے سرے یہ ایک نقط بھی لگادیں تو یہ بالکل تیارسانپ ہے جیدا کہ "سپر" نام کے چینلز یاسپراسنور کی پیشانی پر بآسانی دیکھا جاسکتا ہے۔جس دن اس عاجزنے بیتح ریکھی اس کے ایکلے روز ایک تی این بى المبيشن برگاڑى ركى تو سامنے اسٹوركى پيشانى پر" سپر مارث" كلھا ہوا تھا اورسپر كى شكل میں سانپ اپنے سر برموجووز بریلے نقطے کے ساتھ لبرار باتھا۔ واپسی میں سوک کی دوسری جانب ی این جی اشیش پرز کے تواس پری این جی کے نام کا مخفف "S" کی شکل میں جا بجا عیا ہوا تھا۔ایس کوخواجسورت شکل دینے کے لیے جوڈیز اکٹنگ کی گئی تھی اس میں اور سانپ بیں بس ز ہہ کی پوٹلی کا فرق تھا اور کوئی کسریہ تھی۔ کیونکہ ایس کے شروٹ میں لگا ہوا تکت ایک انقط وال استغیران بی دو بهوانقالی كرر با تعارسانب دوسری دجانی علامتول ميس سهاس ا متبارے کچھ آ سے کی چیزے کے کیعض جاہل اورتو ہم پرست فریقے اژ وحامیں خدائی تو تو ل کی فارفر مائی تشکیم کرئے اس کی بوجا شروع کرویتے ہیں۔ بعثی اے ویوتاؤں ہاوہ سمجھتے

#### وقيال (3)

بیں - در حقیقت شیطان ان سے اپنی عبادت کروار ہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ کچھ بدنعیب سور ن کی لوجا کرتے ہیں ، تو شیطان سورج کے سا سے اس طرح کھڑا ہوجا تا ہے کہ سورج اس کے دوسینگوں کے نیج میں آ جا تا ہے۔ اس طرح وہ اپنی انا کی تسکین کر لیتا ہے کہ میرے ور غلا نے پر جو بنی آ دم سورج کی یا کمی اور چیز کی پوجا کر رہے ہیں ، وہ کو یا کہ میری پوجا کرر ہے ہیں - حضرت آ دم علید السلام ہے وشنی کا عہد بھی پورا ہوجا تا ہے اور اس کی جھوئی انا نہیت کو تسلی بھی ل جاتی ہے۔ یس این آ دم کوزیب نہیں ویتا کہ اسپتے آبائی وشن کی شہیمیں سجاتا پھرے یا اس کے شیطانی اثر ات والی شکلوں کو آ ویز ال کر کے وشمن کی خوثی میں اضافے کا ماعث ہے۔

## اخيار(3)

# جادو کےاوزار

چینشی ملامت-کھوپڑی اور ہڈیاں:

جواوگ جادو جبیا گندا کام کرتے ہیں ان کے یاس جنت منتہ کا ب یہ سے مت م د دے کی کھویزی بابٹریاں ضرورموجود ہوتی ہیں۔عرف عام میں جب دو نم یا ساست بنا كران كے نيج ميں كھوروى شبت كى جائے تو يدخوف وخطرے كى علامت مجمى جا ل يرا. اليكن مزيدار سوال بيه ب كدومشت اورشيطنت كي بيعلامت بجول كي نويون ، نوجوانون ب شرٹوں یا جائے کی بیالیوں پر کیوں چسیال کی جاتی ہے؟ جو چیز سالہاسال سے نئی ۔ موب اور جادوثو نے کرنے والول کی تایاک خلوت گاہوں کے ساتھ خصوص بھی دورہ بست بست، اور سینے بر کیوں سجائے جانے لگی ہے؟ جادو،خطرنا کستم کے شرکیہ نوتلوں اوراندان سب كر لينه والع عمليات كرما تو مخصوص به علامت البيخ يتحيي مخصوص جادو في اثرات تيهوز جاتی ہے۔سب سے برااٹر ذینوں کامنے ہوجاتا ہے۔اللدرب العالمين كى رحت سے وی دوجاتا اور دجال کے فقتے میں مبتل ہوکر دئیا پرست، مادہ پرست اور مفاد پرست بن ج ہے کر ۂ ارض کے باشند سے ان علامتوں کی جاووئی تا ٹیر کے سبب درت بالا روحانی امراہن میں مبتا ہوتے جارہے ہیں اور انہیں نہیں معلوم کدان میں یاان کی معصوم اوال وہیں ان باتنی بناریوں کے جرافیم کی نموکا سبب کیا ہے اوراس کا علاج کیے بوسکتا ہے؟ مرو نے ک تحویر تی اور بڈیون (اسکل اینڈ بونز) کے ساتھ ایک عدد بھی آپ لکھا ہوا دیکھیں گے 322 -یرار ار مدوشیطانی اثرات کا حال اور 666 کے بعدسب سے بڑاشیطانی سردے کھوڑ کی اور بذیاں اس بند ہے کے ساتھ ل کراہیا جادو کی گفش تشکیل دیتی تیں جو کندے اور نا پاک اثرات كا حامل بيدانسان كا خالق وما لك الله رب العزية بيرخ ورثير صف اورمه ف

#### انا<u>ران)</u>

ای سے باتھ الل سے ایل اور بری فی تمام تو تیں اس اعقب قدرت میں اور اس سام الله ما تنت وتا بن ميں ملائے اسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت سے فیراور مدوطاب كرين والى يا برى اورش يه مفوظ رين كى دُيها يرشتمل مقدس آيات وكلمات كوچندشرا أظ ے ساتھ بطور تعویذ یا برات ساتھ رکھنا ورست ہے۔ مبارک آیات اور مسئون کلمات اور ما تورؤ ماؤال او تاموز أر جادوني شبيسريا ييني يا جالينا بالهائي يين كريتول يتش كرلينا كبال كى دأشمندى بي؟ (1) اثبيل مؤثر بالذات ندسيجه\_ مؤثر حقيقى صرف الله رب العالمین ہے۔ (۲) در نے شد ہ کلیا ہے معلوم المعنی اور سیج المعنی ہوں ۔اجنبی زبانوں کے غیر معلوم المعنی الفاظ یا شرکیہ کلمات نہ ہوں جن میں غیراللہ سے مدد مانگی گئی ہو۔ (۳) جائز مقصد کے لیے بی تعویذ کیا جائے۔ نا جائز کام کے لیے نیس۔اب بیدہاری نا واقفیت ہے کہ متبرك كلمات ہےاستفادہ كرتے ہوئے ان شرائط كاخيال نبيس ركھتے اور دشمن كےطريق کار ہے واتفیت نہیں ہوتی تو ایسے نقوش یا خاکوں کی اشاعت کا واسط بن جاتے ہیں جن میں رحمانی نہیں ، شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔اس کاحل یہ ہے کہ اہل حق علائے وین سے ربط رکھا جائے۔ زندگی کے اہم کام ان ہے یوچھ نوچھ کر کیے جائیں۔ دکھ سکھ میں ان سے راہنمائی لی حائے۔ان کے طلقے ہے جڑ کر،ان کی اصلاحی تربیت سے فائدہ اٹھا کرایٹا عقيد دادر الل درست كيا جائي - تاكه جب دنيا ي جائے كادفت آئي توايمان كى فيتى يونجى ساامت ہو۔ا ہے کوئی لٹیرالوٹ کرنہ لے گماہو۔

## 1310 40

# جادوئی نشانات

ساتویں علامت- بکرے کے سینگ ، أنو کے کان:

۔ بحرے یا بتل کے دوسینگ یا ألو کے کان بھی جادونی نشانات میں ہے تیا۔ آئ تک میر جنات کے ساتھ مخصوص متھ یا ڈراؤنل محکوقات، زیو، بھوت وغیرہ کی علامت سمجھ ماتے تھے۔اب یکی ڈراؤنی چیزاتی ماڈرن ہوگئ ہے کے صدرام ریا بھی طاقت واقتہ ارے اظہار کے لیے یاعوام کے کہ جوش استقبالی نعروں کا جواب دینے کے لیے ہاتھ ہلاکر جواب دینا چاہے تو چکے کی دوا ٹکلیاں انگو ٹھے ہے بند کر کے کنارے کی دواٹکلیاں (شیادت کی انکلی اور چھنگلیا) کھڑی کرلیتا ہے۔ لوگ سجھتے ہیں وکٹری سے ملتی جلتی کوئی شکل یا وَسْرُی کا ایڈوانس ڈیزائن بنایا ہے۔ ورحقیقت وہ شیطان کی ہے بول رہا ہوتا ہے اور اپی شبت، عزت اور منزلت کوشیطان کی عطاسمجھ کراس کے شکر ہے کا اظہار کرر ہا ہوتا ہے۔مسلمان کلے کی اُنگل بلند کر کے ایک عظیم اللہ کی وحدانیت کا اقرار واظہار کرتے ہیں۔ نماز میں بھی اور عام زندگی میں بھی۔ ہر نمازی دن میں کم از کم گیارہ مرتبہ تشہد کے دوران انگلی ہے تو حید کا اشاره كرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے: ''میانگل شیطان پرلوب سے زیادہ سخت اور جماری ہوتی ہے۔" (منداحد، بروایت ابن عمر رضی الله عنه: ۱۳۹۸) جبکه شیطان کے پجاری اللہ کے مقابلے میں جھوٹے خدا کے پر جارے کیے دوالگلیون سے شیطان کے سیتگ کی طرف اشارہ کر کے اپنی و قاداری کا اظہار کرتے ہیں۔

#### حيال(۵)

ے بوگا جبال ہے" شیطان کا سینک" انگاری از بناری شریف، باب ما با ، نی رہ ہے۔ اُز واج النبی صلی انتد ملیہ وسلم ، رقم الحدیث ، ۳۰۰۳)

حدیث شریف میں سورج کے طلوح اور خروب لے وقت نمازی سنے اُس کا ایا ایا باوروچديديان كائل بنائها سطالم بين قرني شاعلان و دعون رني فَسرْنَى شَيْضَان "كسورج شيطان كيينكون كدرميان طلوع اورخ وب ونابد یعنی طلوع اور غروب کے وقت سورج کی طرف پشت اور کرؤ ارض کی طرف مند کر اسان طرح کھز ابوتا ہے کے سورج کی تکیاس کے سینگوں کے چی میں آ جائے۔سورج کے پیاری جب ' من گاؤ'' مے منتیں مانتے اور مرادیں مانگتے ہیں تو شیطان کو دل بہلانے کا موقع مل جاتا ہے کہ چلو مجھے پچھ وہمیوں نے برامان لیا، کہ بلا واسطہ نہیں تو بالواسط میری عبادت کر رہے ہیں۔اگر چید شیطان کی بلاواسط عبادت کرنے والے بھی اس فتندز وہ دور میں کمنہیں، ز مانہ قدیم کے جابلی دور ہے چھوزیادہ ہی ہیں۔ اس کوبیعا جز انشاء الله ایک مستقل مضمون میں بیان کرے گا،لیکن شیطان جیسے خود فریب کی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے بالواسط عبادت بی کافی ہے۔ جووہ اپنے سینگوں کے درمیان سورج پھنسا کر کروالیتا ہے۔ اس سے معلوم بواكه "سينك" شيطان كى مخصوص علامت اور پيچان بيد بيسينك بكرے كے بول یا بیل کے، ببرصورت علامتی تثبیہ کے طور پرایک ہی چیز کی نمایندگی کرتے ہیں اور وہ چیز کسی بھی طرت خیرنبیں، 'شر کثیر' سے عبارت ہے۔

اب ذراد جمل کی انتباطاحظ بجید فیسٹ شیاطین اور کریم المنظر جنات کے دوسینگ جبالت اور نظر سے کی علامت تھے ایکن شیطان سے حرام طافت اور ناجا تزید و حاصل کرنے کے خوابش مند طاغوت کے بجاریوں نے اسے کا میابی اور شہرت کا ٹو تکا بنادیا ہے ۔ بھی آپ سے فور سے نظر ڈالیے گا۔ سائن بورڈ پریااس کے قریب مناسب کے قریب بی انسانی باتھوں سے بنائے گئے سینگ بادجہ بلاموقع اور بغیر کسی مناسبت کے مند جہانے کا ایک کو کم از کم ایک مرتبہ مجانے کی مناسب کے مادی ایک کو کم از کم ایک مرتبہ مجانے کی

#### (3) 6

وشش تیجیکا سالغانی الراز قین ۱۵ پا سال اور خان عبد، و فین المهر یا مید آتسی ی قد س هیر و چوز سرتم ف یوس ف نمایند و شهید بنبال تا تک فی بید؟ کم از کم ایک مرتبه سجهانا تو تب یوفش بنب اس ساله بعد جی جب تک اس بات جمید است اور شیطان لعین اور و جال است با ایمان ۱۵ تقاضات بالله و سول سیمیت کی علامت اور شیطان لعین اور و جال فی و ۱۵ رواب سینفر سی کی علامت ب بدیاد رکھیے! اللہ کے لیے مجت اور اللہ کے لیے افراد اللہ کی جی جب واس ون عرش کا ساریا میں بیس کرواوے کی جس ون عرش کے علاوہ کوئی سارت و ۱۵ اور این آن و م اس ون سینر یا و و ساے کا مختاج بھی شہوا ہوگا۔

# اخال(3)

# شطرنج کی بساط

آ نحوي ماامت- ذيل اسكوارً:

ت کل اصلی اور مصنوعی برطرح کی ٹاکلوں کا بہت رواج ہوگیا ہے۔ رنگار مگ قدرتی چتروں کے ساتھ مطرح کی رنگ برگی مصنوعی ٹاکلوں کی بیمیوں اقسام بھی " ڈ خُسرُ ف ان سے بھو ۃ الدُنْیا" (ونیا کی بناوٹی زیب وزینت) کی عکائی کرتی ہیں۔ مسلم اُسے مسرمایی دار اصحاب خیر کی وولت کا بہت ساحصہ بیت الخلاؤں کی آرائش وتر کین یا ووسر کفظوں میں خیسیت جنات کے مسکن کو جانے سنوار نے پرخرج ہورہا ہے۔ کمروں کی ویواریں اور حین کا فرش تو رہنے ویجے ، بیت الخلا اور عسل فانے جس شان سے سنوار سے جارے ہیں، اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ پوری و نیایش فکر وغم ہے آزاواور اضافی اموال کوخرج کرنے کے بین معلوم ہوتا ہے کہ پوری و نیایش فکر قم ہے آزاواور اضافی اموال کوخرج کرنے کے لیے بحد وقت آبادہ اور تیارا کرکوئی ہے تو بس اہل اسلام جیں جنہیں نہ کی وخری کرنے کے سامنا ہے اور نہ حال یا مستقبل میں آئیس کی قشم کا چینے ورپیش ہے۔ فورفر ما ہے! فقتے میں میا دونے کی اس ہے زیادہ افسورت اور کوئی ہوگی ۔۔۔۔؟

آتی کل تو متنوع اقسام وانواع کے قدرتی پیتروں اور مصنوعی مواد کی بنی ہوئی اتنی انگلیں وجود بیس آئی بیس کے ان کا شار مشکل ہے، لیکن ایک ناشتھا کہ ایک خاص طرح کی دورتی یا گلیس بہت مقبول تھیں۔ بی بال! صرف دورتی لیعنی سیا واور سفید خانوں پر مشتل ۔

آت تے تیمی چالیس سال قبل فرش کی تزمین کا بیا نداز بہت مقبول تھا۔ اب بیپٹرول بیپوں اور فاست فوذ رئینٹو زش کی پیشانی ہے لیکرگاڑیوں کے شکارڈ اور بوسٹ بیس رنگ اور فاست فوذ رئینٹو زش کی پیشانی ہے لیکرگاڑیوں کے شکارڈ اور بوسٹ بیس رنگ ۔

اورش بدل کرانظم آتا ہے۔ تو بیول اور ٹی شرنوں اورشا پرزیس بھی نمووار بونا شروع ہوگیا ہے۔

میں دوبارہ آجا ہے۔ گا۔ نو بیول اور ٹی شرنوں اورشا پرزیس بھی نمووار بونا شروع ہوگیا ہے۔

#### • <u>خيال (3)</u>

نی الحال سیکم یا متر وک ہوگیا ہے۔ اب سیاہ اور سفید کی جگد سرٹ اور سفید یا نینیا اور سفید پوکور خان سید ہوگور خان کی سید اس بیاہ اور سفید کی جگد سرٹ اور سفید یا نینیا اور سفید کی جگہ سین اندی ہیں جہاں ای خانے وار ڈیز اکننگ کا حیلن ہے اور وہاں اب تک شطر نج کے بساط جیسے دور سکتے چوکور خان کو بھی ترجی کی جات ہے ور سکتے چوکور چیلوں کی اجتماع کا ہیں بیخی فری میں اور جس کے رکھوں پر شختال خانوں کی اجتماع کا ہیں بیخی فری میں اور ہو ہی ہی اور وہاں اور وہاں میں اور ہم کے رکھوں پر شختال فرش کے ساتھ دوستون ہی لازما وکھائی دیتے ہیں۔ ذیل میں ہم قرش پر بیجھان دور گھوں اور فرش پر ساستے کھڑے ان دوستونوں کی غرض و غایت بیجھنے کی کوشش کریں ہے۔ یہاں ہم فرش پر ساستے کھڑے ہیں کہ ذکورہ بالا دو جگہوں کے علاوہ بعض امر کی سرکاری اداروں کے خان وہ بیجی بیجی جی کی مرکاری اداروں کے خان دیور ہوتا ہے۔ کیوں ؟ اس کے جواب کے قرش پر بھی بیجی ' سادہ ڈیز اکھنگ' پر شختیل نشان موجود ہوتا ہے۔ کیوں ؟ اس کے جواب کی تماش آپ پر چھوڑ دیتے ہیں۔

#### 17 L 1

 310:00

عطرناك، شيطان كوسب ستدرياه وخوش كرية والا اورشيطان كه بنيلول كوسب سندرياده شیطانی قوت فراہم کرنے والا ہے۔ پاکتان میں بیمل بلوچتان میں ہنگان ۔ پیاز وں میں قائم استھانوں میں ہوتا ہے اور مغرب میں شیطان کی عبادت گا ہوں میں۔ فرق بیہ ہے کہ پاکستان و ہندوستان اور بنگلہ دیش میں حقیقی انسان کی جھینٹ چڑھائی جاتی ہے جبکہ مغرب میں قوانین کی گئی کے باعث''ڈی'' سے کام لیا جاتا ہے۔مشرق ہویا مغرب، بيمل سياه اورسفيد خانوں والے فرش پر ہوتا ہے۔اس کو'' ڈیل اسکوائر'' کہتے ہیں لیخی ' و برا مربع' '۔ ایک مربع کے او پر دوسرا مربع۔خفید د جابی سوسائی کی زبان میں پہلے مربعے سے روثنی اور دوسرے سے اندھرا مراد ہے۔ ایک مربع کا مطلب ہے کہ اس چیز كالكمل احاط كركاس يرقابو يالينا جوثعيك اورجائز ب-ايك مربع بردومر ب مربع كابونا اس بات کی عکاس ہے کدان سب پر کنٹرول حاصل کرنا جوٹھیک ہے اور جوغلط ہے۔ووسب سیجھ جو جائز ہےاور جونا جائز ہے۔وہ سب کیجھ جومثبت ہےاور جومنفی ہے۔ بہالفاظ دیگر خیر اورشر، بدی اور نیکی، دونوں چیزوں پر کنٹرول کا دعویٰ جو ظاہر ہے۔ میں خدائی کے جھوٹے وعوے کے مترادف ہے۔ انگریز ی زبان کی دواصطلاحات "Fair and Square" اور "Square Deal"ای مغہوم ہے اخذ کرتے ہوئے مرتب کی گئی ہیں۔ برطانوی بار لیمنٹ کی لالی کے عین وسط میں'' ڈیل اسکوائر'' کامخصوص نشان ہے اور اس کے اردگر د ونیا بھر کی بولیس فورمز کے بیجز اس نشان کے گرد عبت ہیں۔ بیرڈیز ائن اتفاقیہ نہیں، ای مفہوم کے پیش نظر ہے کہ دنیا میں ہر چیز پر جمارا کنفرول ہے۔ جوٹھیک ہے اس پر بھی اور جو غلط ہے اس پر بھی۔ان دومر بعوں کے سامنے دوستون بھی ہوتے ہیں۔ یہ بھی ای مفہوم و مطلب کی علامتی عکاس ہے۔ یعنی جو چیز فرش پر پڑی ہے وہی چیز سامنے کھڑی ہے۔ روشی اورا ندهیرا نیکی اور بدی ۔خو بی اور خامی اور پھران دونوں پرکمل کنشرول کا حجموٹا دعو کی ۔پھر جمونی طاقت حاصل کرنے کے لیے ناجائز کام حتی کہ ہے گناہ انسانی خون کی جھینٹ ۔ روشنی یعنی سفید مربع ہے خیر اور اندھیرے لیتن ساہ مربع ہے شرمراد ہے۔ دونوں ساتھ ساتھ وجال(3)

کیوں ہیں؟ اندھرے کے پچاریوں کا روشنیوں کی کرنوں نے کیا تعلق؟ اس کے لئے پرامراردنیا کی خفیرزبان سے استفادہ کرنا ہوگا۔ آپ یہ نہ تجھے کہ آئ کل کی مبند بسمغر نی دنیا میں کسی انسان کو شیطان کے چڑوں میں جھینٹ چڑھانے جیسی خوفناک جا بلانہ ترکت کہاں اور کیونکر ہوتی ہوگا؟ ہوتی ہوگا؟ ہوتا ہوگا؟ ہے عاجزان شاہ النداس پرایک ستقل مضمون تکھنے کا ارادہ رکھتا ہے جس میں ان جگہوں کی نشان دہی کے علاوہ دنیا میں سب سے بڑی شیطائی قربان گاہ کا تذکر ہیمی ہوگا جوامر کی ریاست '' کی فورنیا'' کے شہرسان فرانسکو میں ایک جنگل میں جمیل کرتے ہو جہ ہوگا ہو امر کی ریاست '' کی فورنیا'' کے شہرسان فرانسکو میں ایک جنگل میں جمیل کرتے ہو جہد میں اسے آگر ایسل انسانی جسم نہ طرف پہنے ہے بھی کام چلا لیا جاتا ہے۔ اس پر قرائن وشواہ کے ساتھ گفتگو ان شاء اللہ'' نویسمین گروؤ' والے مضمون میں ہوگا۔ اب ہم قربان گاہ کے فرش کے خصوص رنگ کی حقیقت، پس منظر اور مخصوص فلف کی وضاحت کی طرف واپس آتے ہیں۔

اس طرح کے گندے اعمال کی طاقت بڑھانے میں دیگر ناجائز موثر عناصر مثلاً:
جنابت کی حالت میں ہونا، شراب اور دوسری گندی چیزوں کے حرام نشے میں ہونا، شرام
جانوروں یا ذرح شدہ انسان کے خون سے چھیٹے ویناہ غیرہ وغیرہ ، سساس طرح کا ایک موثر
عفر بیغانے دارفر شریعی ہے جس کا علائتی مطلب بیہوتا ہے کہ بیگندے کا مرک و الے
بیزیم خود خدااور اس کے نورسے دور ہوکر شیطان اور اس کی تارکی سے مدد حاصل کرنا چاہتے
ہیں، کیونک ان کے مطابق شیطان لیمین دراصل بخت سے نکالی کی طاقتور دوح (فرشتہ) ہے
اور (معاذ اللہ ) اللہ رب الحالمين، ارحم الراحمین نے اسے جنت سے نکال کراس کے ساتھ
بااضافی کی تنی کی ساب وہ اپنی غیر معمولی طاقت کو استعال کر کے اس ناانسافی کا بدلہ لینا چاہتا
ہے اور جم اس کی طاقت سے استفادہ کر کے اپنی تقدیر سے ناگوار چیزیں ختم کر کے اپنی

قار نین کرام! یہ ہے وہ دھوکا جس میں "شیطان کے پیجاری" اپنی کم عقلی اور برنصیبی کی

#### وجالات

وجدے گرفتار ہیں۔ اس وثمن کو ووست سجھتے ہیں جو دومندوالے کڑیا لے سانپ کی طرح ہے۔ایک سے پیکارتا ہے تو دوسرے ہے ڈستا ہے۔شیطان کوانسانی دنیا ہیں وخل اندازی کا محدود اختیار ہے۔ یہ اختیار اس وقت کسی قدر وسیع ہوجاتا ہے جب شیطان کے پیلے مخصوص جادوئی یا شیطانی رسوم اوا کرتے ہیں۔ان رسو مات کے لیے مخصوص وقت مخصوص ماحول اور مخصوص كيفيات كى طرح مخصوص جكه بهى جائيے - چوكور خانے دار فرش النبى مخصوص جلبوں میں سے ایک جگد ہے۔ جیرت کی بات سے کہ چوکور خانے دارمخصوص جگدفری میسن لاجوں اورعلم'' کہالا'' کے ماہر بیہودی ملحدوں کی زیر گرانی چلنے والے جادوگھروں کی طرح "وائث باؤس" ميں بھي يايا جاتا ہے۔ آپ جيران نہ ہو يے! وہائث باؤس كى طرح يمپ ڈیوڈ میں بھی جادوئی حصار یا ندھ کرانسانی ذہنوں کو سخر کرنے والے جادواور بینائزم کے ماہرین اس طرح کے فرش کو استے خفید جادو ٹی ٹوکلوں کی کامیابی کے لیے روبیمل لائی جانے والى يـ "مسرّ ى روايات" كالازى حصة مجصة بين \_انورسادات، ياسر عرفات ادريرويزمشرف چیے حکمرانوں کا استقبال کیمپ ڈیوڈ میں ای ڈنی دباؤ کی سوغات کے ساتھ کیا جاتا ہے جس ك متعلق بمار ، مامرين كاكبنا بك وبال أسجن كى كى سے بونے والے والى وباؤ كے تحت ایسے فیصلے کرتے میں ۔الغرض اس نشان اوراس طرح کی دیگرعلامات کے اندر نا پاک جاد و کی اثر ات میں ہے۔ جن سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کی بناہ میں آنے ،معو ذخمین پڑھ کرخود یردم کرتے رہنے تعوذ کے کلیات پرشتمل مسنون وُعاوَل کا ورد کرنے اور گناہوں سے بیچتے ہوئے ،ایے گردمسنون انمال کا حصار قائم کرنے کی ضرورت ہے۔

#### • يا<sup>ل</sup> ب(11)

# کھڑ کتے شعلےاور پُر اسرار ہند ہے

نوي علامت-آك اورشعك

شیطان اور تمام جنات آگ ہے ہے ہیں۔ آگ کی اط ت میں ہم انا بعلی و معانا، برتری ظاہر کرنا اور اپنا آپ منوانا ہے۔شیطان انسان کا ایساد ثمن ہے کہ اس کی طرف جو چیزیں جھی منسوب ہیں ،اس نے انسان کو کمراہ کر کے تقریبان تمام چیز وں کی پیشش کر وائی ہے۔ دنیامیں بہت سے فرتے آگ ،سانب ،الروها، بیل ، آلو وغیرہ فی پریشش کرتے ہیں ورنه كم ازكم ان حقير ونسيس اور فاني وعاجز چيزون كومقدس ياعظمت ك قابل جانت جي-مجوی ہزاروں سال ہے اس آگ کی پرستش کرتے آئے ہیں جس کو وہ اپنے ہاتھوں جایا کرتے تھے اور پھرا ہے بچھنے ہے محفوظ رکھنے کے لیے جتن کیا کرتے تھے۔ ہندوستان اور ا فریقہ کے بہت ہے قبائل سانپ یاا ژ و ھے کوطافت وقوت کامنیج اور دیوتاؤں کا اوتارتئم کی مخلوق مجھتے ہیں۔ شیطان کی طرف ہے انسان کو گراہ کرنے اوراہے بہکا کر دھوکا دیے ک بعداس پر منے کا سلسلہ زمان قدیم سے تاریک دور برختم نہیں ہوا، آج کی متدن اور ترقی بافته مجمی جانے والی دنیا میں بھی شیطان ہے منسوب علامتوں کومقدس مجھا جاتا ہے اوراس طرح شیطان کی تعظیم کر سے اس سے اپنی خواہشات کے حصول میں مدد ما تھی جاتی ہے۔ فلم اندسری اور پاپ میوزک کی کالی و نیایش تو خصوصیت ے ادا کاروں اور گلوکارول کے مند ے شیطان کی بوجایاس کی تعظیم رمشمل گانے کے بول یامکا لے کہلوائے جاتے ہیں۔ یہ بول آسته آسته زبان زدعام موجات بير مشائقين ادر ناظرين تفريح تفريح مين وه يجه كبيه جائي بين جس مصشيطان اورشيطاني قوتون كالمقصد يورا بهوجاتا ب- الحاطم بن ان میں شیطانی علامات بھی مختلف انداز ہے رنگ اور دبیئت بدل بدل کر پیش کی جاتی میں ۔ ان

1.5 6 2 3

میں اکلوتی آنکھ اور تکون کے مازہ وآئے کی کا رفی بائی بہت زیادہ زو تو تی ہے۔ آن ہے۔ میں انسان کی بذھیسی ہے کہ چینل شار انسان کی بذھیسی ہے کہ چینل شار بی بہت ہے۔ ان کے بنائے شار بی بہت ہے ہے کہ بہت کہ بہت ہے کہ ہے کہ بہت ہے کہ ہے کہ بہت ہے کہ ہے ک

واقعہ بیہ کرآج کے دور کے والدین یا پ میوزک سنتے اور فلمیں دیکھتے وقت یا اپنے بچول کواس کی اجازت دیتے وفت صرف عملی گناہ بی نہیں کر رہے،عقیدے ہے انحراف اور شیطان کے پچاریوں کے آلہ کاربھی بن رہے ہوتے ہیں۔اس کی کچھتھمیل ہم اللہ کی مدو ے' وجال ۱۱' میں بیان کر میے ہیں - حقیقت واقعہ یہ بے جدید تبذیب میں فیشن مجمی جانے والی یہ چیزیں صرف فسق و فجور بی نہیں، شرک وشیطان پرتی کی تعلیم بھی دے رہی ہیں \_متمدن و نیا کی ان روشنیوں میں قدیم جالمیت کی خوفتاک تاریکیاں چھپی ہوئی ہیں۔ صرف انداز بدل مميا ہے، شيطان كى انسان وشمن اصليت اوراس كى شركيه مېمنيس بدلى - وه آج بھی آ دم کے بیٹوں سے انتقام لینے کے لیے انہیں خلاف شرع چیزوں میں لگا کراپی جموثی انا کی سکین کرر ہا ہے۔اس فتندز دہ دور میں تو شریعت کے خلاف جو بھی چیز ہو،اس ہے بخت احتیاط کرنے اور اللہ کی بناہ میں آئے کی ضرورت ہے فیصوصا مغربی تہذیب جو عابلیت جدیده کی بودی بنیادول پر کھڑی ہے۔مغربی موسیقی،مغربی فنون لطیفه،آرث، ادب، کلچر دغیر و مغرلی قلمی دنیا کی بے بهوره روایات اورنت نی شیطانی ایجاوات تو میں بی سرا پا فتند فتنوں کے اس دور میں اور گناہوں سے بھری اس دنیا میں، انسانوں کو اللہ کی رحت کے نور کی ضرورت ہے نہ کہ آگ کی لیٹوں کی۔ وہی آگ جس کے بارے میں حکم . ہے جس چیز کو چھوتی ہوا ہے قبر میں نہ لگایا جائے تا کہ جنت کے باغ میں جہنم کی تختی نہ

ویال(۱۵) آئے۔ اس آگ سداور نفرانیت اور شہوانیت کی اس طاعت سے ہمیں دور ریش کی ضرورت ب-الله كى رحمت الله كياد يداس كادهيان عمائ ساوراس في طرف ول في توجه بمائ بية أنزتي بيد جولوك الله كوياولرتيجين ان يرتواس رحت كي برسات أترتي ہے۔ ہمیں این لوگوں سے جزنا عاہیے۔ ان کی صحبت کی برات سے استفادہ کرتا جا ہیں۔

### وعيال (1.5)

## شیطانی ہند ہے

دسویں علامت- پرامرار ہندے:

ماہرین اسانیات کے مطابق ایک ہی زبان کو لکھنے کے ایک سے زیادہ رسم النط :وسطت میں ۔ نیز ایک ہی زبان کوحروف اور ہندسوں دونوں کی مدد ہے کامنا جا سکتا ہے۔ اس طرت ے كر برحرف كى كوئى تيت مقرركرلى جائے جوظا برہے بندے كى مكل ميں جوكى مثال: عربی زبان کولے لیجے۔اس کے ہرحرف کے لیے آپ اگر کوئی ہند۔ مقرر کرلیں توحروف كر بچائے بندسوں كے ذريع مافى الضمير كا اظهاركيا جاسكتا ہے۔ شالا: عربى ك 29 حروف جہی ہیں۔اگر پہلے نوحروف کے لیے اکائی کے بندے وا مکلے نوحروف کے لیے دہائی کے ہند سے اور اس کے بعد والے حروف کے لیے سیکڑے کے ہند سے مقرر کر لیے جا میں تو جوبات الف، ب،ج ..... حروف کے ذریعے کی جاری تقی وہی 1 ،2 ، 3 .... ہندسول کے ذر یع بھی بوٹی یا کسی جا عتی ہے۔اس کو "ابجد کا نظام" سمجت ہیں۔ لین حروف کے بجائے ہندسوں میں لکھنا۔ایک آیت یا جملے میں اگر دس حروف استعمال ہوتے میں ،ان حروف کے قائم مقام دس ہندسوں کواگر ترتیب دے کرچھ کرلیا جائے تو جو حاصل آئے گا، وہ ایک طرح کا کوؤ ہوگا جس میں ان حروف کی تاشیر جمع ہوگی جنہیں مختفر کرنے کے لیے اعداد کی شکل میں لكوليا كميا تفاريج العقيده اورتنع شريعت عامل حضرات جوتعويذ ل<u>كهة</u> جي، اس ميس مختلف غانوں میں ککھے ہوئے اعداد مختلف کلمات کے حروف کا متبادل ہوتے میں۔ پیکلمات آگر صحیح المعني ميں ياكس آيت يا دُعا كامخفف ميں توبيتعو يذا ثبي اثرات كا حامل موتاہے جواثرات ان اصل كلات ياؤعاؤل من يائ جات تعديد بونك باربار لكصف موت بن ال لي طوالت سے بیچنے کے لیے میختصر طریق کا را پنالیا جاتا ہے۔ بیتو ہوار حمانی عملیات کا طریق

### وفيال(3)

بن ان اعداد میں سب مے مشہور شیطانی عدد چیسو چھیاسٹھ (666) ہے۔ اس کا پس منظر اور الجیس کے ساتھ اور الجیس کے ساتھ کے کہ قدیم ترین اور الجیس کے ساتھ جدید مغرفی مصنفین کی تحریرات سے بھی اقتباسات پیش کریں تاکہ بات کو استفاد میں گوندہ کر تو تی سے نعتی کر کے آگے بڑھا یا جا سے ۔ تو آ ہے! سب سے پہلے انجیل کا ایک حوالد و کھتے ہیں۔ پھراس میں موجود چندا ہم اشاروں کا مطلب اور ان کی تنظیق وتشریح سجھنے کی کوشش کریں گے، جن سے تاریخ اور عصری اکتشافات آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ بردہ اُٹھار ہے ہیں اور جن کی طرف سے عاجز اپنے کالموں میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہے۔ پردہ اُٹھار ہے تیں اور جن کی طرف سے عاجز اپنے کالموں میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہے۔ انجیل کی آخری کی آخری کی آخری کی آخری کی آخری کی آپ ' یو حناعارف کا مکاشفہ' میں درج ہے:

" پھر میں نے ایک اور حیوان کوز مین میں سے نگلتے ہوئے دیکھا۔ اس کے "متر و" کے ما سے دوسینگ منتھ اور اڑ دھا کی طرح بولتا تھا۔ یہ پہلے حیوان کا سار وافقیا راس کے سامنے کام میں لاتا تھا اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرستش کراتا تھا،

## 0.352

جس کا زخم کا ری اچھا ہو گیا تھا۔ اور وہ بڑے بڑے نئان دلمانا تھا۔ بہاں تا ای ای سے سامنے آسی سے سامنے آسین سے زمین پرآگ تا زل کر دیتا تھا۔ زمین ہے رہنے والوں اوان نثانوں سے سب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو افتیار دیا گیا تھا، اس طرت گراہ شرویتا تھا کر زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا جس حیوان کے گوار کلی تھی اور ووزندہ ہو گیا افتیار دیا گیا تھا کہ وہ جیوان کے بت بل روح پھو تھنے کا افتیار دیا گیا تا کہ وہ جیوان کے بت بل روح پھو تھنے کا افتیار ویا گیا تا کہ وہ جیوان کا بت بولے بھی اور جینے لوگ اس حیوان کے بت بل پرسٹن ندگریں، ان کوتل بھی کرائے۔ کا بت بولے بھی اور جینے لوگ اس حیوان کے بت کی پرسٹن ندگریں، ان کوتل بھی کرائے۔ اور اس نے سب چھوٹے لوگ اس حیوان کے داہنے باتھ یاان کے ماضے پرایک ایک چھاپ کرادی۔ تاکہ اس کے سواجس پرنشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے ماضے پرائیک ایک چھاپ کرادی۔ تاکہ اس کے سواجس پرنشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے ماضے وہو چھیا شے ہوگھیا سے ہو کہ کا عد و بوان کا عدد و بوان کا عدد و بوان کا عدد و بھو چھیا سے ہے۔ "

[مكاهفه: باب13 ، آيت نمبر 11 سے 18]

اس عبارت میں دو حیوانوں کا ذکر ہے۔ "بہلے حیوان" کا تذکرہ ہم پہلی علامت" تا ن پیش شبیہ" کے خصن میں کر چکے ہیں کہ اس سے مراد د جال ہے۔ دوسرے حیوان سے کون مراد ہے؟ بیا ہم سوال ہے۔ اس کا جواب آگر ہم سیحی شار عین کے ہاں تلاش کریں تو وہ زبردست کشفیوژن کا شکار دکھائی و سیتے ہیں۔ 1957ء کا چھپا ہوا تعیل کا جونسخداس وقت میر سے سانے ہے۔ اس کے حاضے میں ہمیں درج بالا دوجوانوں کے تعلق بیت شریحات کھی ہوئی ملتی ہیں: میں حیوان ہے ایمانوں کا لشکر ہے جوشروع ہے دنیا کے آخر تک خدا کے بغدوں میں۔ " بیر حیوان ہے ایمانوں کا لشکر ہے جوشروع ہے دنیا کے آخر تک خدا کے بغدوں

O ۔ '' پیدوسراحیوان بت پرست، کائن ادر جادوگرلوگ ہیں، کیونکہ وہ بت پرتی کو تھائے اور بادشا ہول کو بہکاتے تھے۔''

()...... وه حیوان یابت پرست رو ن ہے جوسات پہاڑوں پر برسا تھایا شیطان کا اختیار

#### وسيال (3)

ب جوسی سے ونیامی آنے سے سمیلے نہایت برواتھ الیکن سی کے ظام ہونے کے بعد کم ہوا مگر ونياكة خريس جب وه "عنا وكالمخض" آئة كاشيطان بحرساري طاقت ساشيركا" ان عبارات میں '' مناہ کے مخص'' ہے' وجال اکبر' مراد ہے۔اسے مذکورہ بالا آیات تے بل کی آیات اور بعد کی آیات میں سلاحیوان کہا گیا ہے۔ دوسرے حیوان سے جوال يبلي حيوان لين "أس الدجال" كي مدركر على، وه طاقت مراد ب جو دجالي تهذيب كي علمبردار ہوگی۔اس کے ہراول دستہ کے طور پر کا م کرے گی ،اس کے نکلنے سے پہلے اس کے لیے راہ ہموار کرے گی اور اس کے نکلنے کے بعد اس کی بنیادی طاقت اور دست و باز وہوگ ۔ ظاہرے کہ بیقوم بہود کی تشکیل کروہ''صہیونی طاقت'' ہے جس کا مرکز امریکا، برطانیہ اور اسرائیل کی تکون میں ہے۔ مسیحی شارحین وتی کے سیج ملم ہے محروی کے سبب اپنی مسیحی برادری کو انجیل کی مدایات اس تفصیل وتشریح ہے نہیں پہنچا سکے جیسا کداہل اسلام کے علائے كرام نے فريفد انجام ويا ب اور ويتے حلے آئے ہيں۔حيوان سے "بت يرست رو ہا" ہرگز مرادنہیں، روم والے انجیل کے نزول کے وقت بت برست تص مگر اب تو وہ عیسائی ہو میکے میں، البتدااس سے لازمی طور برشیطانی قو تیس مراد میں جود جال کی مدوکریں گی۔ان کی مدد ہے جب د جال دنیا کے وسائل پر اختیار حاصل کرے گا تو وہ ہر فرد کواور دولت کی ہرا کائی کواینے تسلط اور تھرانی میں رکھنے کے لیے جو دو کام کرے گاءان کی طرف انجیل کی ان آیات میں اشارہ کردیا عمیا ہے۔ انجیل کےمطابق ان میں ہے پہلی چیز ہے، ہر محض کے داہنے باتھ یا ماتھ پر جھاپ اور دوسری وہ نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد که جس کے بغیر دنیا میں کوئی لین دین نہ ہوسکے گا۔ اگر آج کی دنیا پرنظر ڈالی جائے توان دو چیزوں میں ہے پہلی چیز کا مطلب وہ '' ڈیوائس' ہےجو ہر خص کے جسم میں کہیں گی ہوگی یا شناختی کارڈ میں چسیاں ہوگی۔اس کا ربط سیلل ننہ ہے ہوگا اور کوئی بھی خفس دنیا کے سات براعظمول میں جبال بھی ہوگا ، و ''خفیدآ کلی' کی نظراور تکرانی میں ہوگا۔ دوسری چیزوہ ''چپ'' ہے: جوّاریثیرے کارڈیا البکٹر و تک منی کی 'سی ترقی یافتہ میکل میں نصب ہوگی اور پوری د نیا بیں اس کے بغیر لین وین نہ ہو سکے گا اور اس کے ذریعے وہی لین وین کر سکے گا جواس

#### • فيا<u>ل (3)</u>

شیعت بی بیش و جال اعظم اوراس کے میبودی ہرکاروں کی نظر میں ''شفاف' ' موگا۔ میہ فقد ما آنج نیس مغرب کے کھے میدار مغزللم کاریمی میں کچھ کہتے ہیں۔ واکثر جان کو کسین مشیر ' تقق مصنف ہیں ، ان کی گئ کما ہیں شہرت عام ومقبولیت عاصل کر چکی ہیں۔ ووا چی سنت بین ' Conspirators Hierarchy' میں مستقبل کی ویا اور اس پر تافذ عالمی حکومت کا نششہ پچھاس انداز میں کھیجتے ہیں :

'' بخض کے ذہن میں یے عقیدہ رائح کردیا جائے گا کدوہ (مردیا عورت) آیک عالمی حکومت کی کلوق ہے اور اس کے اور آلک شناختی نمبر رکا دیا جائے گا۔ یہ شناختی نمبر ریسلو، خبیم سے نمو کمپیوٹر میں جہاں نا درا اور دیگر اداروں بجمہ سے پاس جمع شدہ ڈیٹا محفوظ ہوتا آجی ہاں! اس سر کمپیوٹر میں جہاں نا درا اور دیگر اداروں سے پاس جمع شدہ ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے۔ راقع آ اور عالمی تعلومت کی سمی بھی ایمپنسی کی فورگ رسترس میں ہوگا۔ ہی آئی اس باتی اور مقالی پولیس ایمپنسیوں آئی آ آ را ایس میں موشل سے پولیس ایمپنسیوں آئی آ را ایس میں موشل سے پولیس ایمپنسیوں کو ائف کا ایس موشل سے پولیس سے کو ائف کا اندران امریکا میں تمام مشہریوں سے ذاتی ریکارؤ کے انداز میں کیا جائے گا۔''

میں وہ اس اس محکر ان طبقہ کا مربون منت ہوگا۔ دوصرف آتی خوراک اور خدیات کی ادبات کی ادبات کی ادبات کی ادبات کی ادبات سے عوام یعنی غلاموں کی زندگی برقر ارر ہے۔ تمام دولت کینٹی آف 300 (فری میسنری) کے متاز ارکان کے ہاتھوں میں دی جائے گی۔ ہرفرد کو ذبهن شین کراد یا جائے گا۔ ہرفرد کو ذبهن شین کراد یا جائے گا وہ اپنی بقائے لیے دیاست کامختاج ہے۔''

رادیا جائے وہ وہ پی بھائے میں رہ یا جائے ہیں۔
" طبقہ اشرافیہ کے علاوہ کسی کے ہمام
" طبقہ اشرافیہ کے علاوہ کسی کے ہاتھوں میں نقتری یا سکے نہیں دیے جائیں سے ہمام
لین وین صرف اور صرف کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہوگا۔ (اور آخرکارات مائیکرو چپ
پائیش کے ذریعے کیا جائے گا۔) " قانون توڑنے والوں " کے کریڈٹ کارڈ معطل
کردیے جائیں گے جب ایسے لوگٹریداری کے لیے جائیں گرو نہیں چا چلے گا کہ ان
کا کارڈ " بلیک لٹ " کردیا گیا ہے۔ وہ خریداری یا خدمات حاصل نہیں کر سیس گے۔ پرانے
سکوں سے تجارت کو غیر معمولی جرم قرار دیا جائے گا اور اس کی سراموت ہوگی۔ ایسے قانون
شکن عن صر جوخود کو مخصوص ہدت کے دور ان پولیس کے حوالے کرنے میں ناکا مربیں ان

#### حول (۵۱)

کی جگدسزائے قید بیشننے کے لیےان کے کسی کھروا لے کو پکڑ لیاجائے گا۔"

ان تین اقتباسات میں سے پہلے اقتباس میں اچھاپ آئی اور دوسر سے ہیں اس نتان یا استان کی اور دوسر سے ہیں اس نتان یا ''عدو'' کی تقریح ہے جس کے بغیر کوئی آٹھ آنے کی مونگ پہلی یا دورو ہے کی گاجری بھی نہ خرید سے گار آپ کو اگر کہیں سے برطانیہ کا پوڈ ہاتھ سکی قواسے اُلٹا کر کے فور کریں۔ اس پر 666 کے ہند ہے کی شہید لے گی جو آہت آہت مستقبل میں وضع کیے جانے والے ڈیزائن میں من یدواضح ہو جائے گی جو آہت آہت ہیندں کی مصنوعات پر جو''کوڈ باز' چھا ہوا ہوتا میں من یدواضح ہو جائے گئی ۔ مناقع آپ کو دنیا کی مناسب سے اے بھی توجہ سے دیمیں۔ ''کا ہندسہ تین مرتبہ تکرار کے ساتھ آپ کو دنیا کی معیشت پر دجائی تسلط کی دھیرے دھیرے بڑھتی ہوئی گرفت کی طرف متوجہ کررہا ہوگا۔ ووسرا شیطانی ہندسہ:

666 کے بعدسب سے برا شیطانی ہندسہ 322 ہے۔ بیموما جادوگروں کےمشہور متھیار' کھویڑی اور بڈیاں' کے ساتھ درج ہوتا ہے۔ مبود یوں کے خفیہ جادوگری علم \* "كىالا' ميں اس كى خاص اہميت ہے اور اے انتہائى كارگراور مؤثر اثر ات كا حامل مجھا جاتا ہے۔666 اور 322 کے بعد شیطانی جادوئی اعداد کی فہرست میں 13 اور 33 آتے ہیں۔ ان اعداد کو بھی فری میس کے سامراجی جادوئی ماہرین نے اسپے لیے خفیدنشان تشہرایا ہے۔ قوم يبود كى سرٍّى جادونى روايات اوران اعدادكا آبس ميس كرر أتعلق ب- يعلق امريكاك سرکاری اداروں اور نجی کمپنیوں کے نشانات میں واضح طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔مثلاً: امریکی اسٹیٹ آف ڈیارشنٹ کے نشان میں دو چیزیں آپ کو واضح اور متاز نظر آئیں گی جوامر کی ڈ الر کی طرح امریکی اواروں کی پیچان ہیں: عقاب اورستارے۔ان دونوں میں کسی نہ کسی طرح 13 کاعدد یایاجاتا ہے۔عقاب کے داکیں پنج میں تیراور باکیں میں بنی ہے۔تیر 13 بیں اور شبنی کے بیتے بھی 13 بیں ستاروں کو گئیں تو ان کا عدد بھی 13 ہے۔ قلموں اور کانوں میں بھی دوسری و جالی علامات کے ساتھ ساتھ اس عدد کی کارفر مائی دکھائی وے ہی جاتی ہے۔مثل امریکا میں سے والے کچیمسلمان محققین کےمطابق مضبور امریکی گلوکارہ میڈونا جس کو امریکی میڈیا کے نامور نام (جوظامرے کہ شیطانی صیونی مروہ تے تعلق

#### $(3)_{i}^{l}$

ر کھتے ہیں ) سحرانگیز شخصیت بتاتے ہیں ،اس سے گانوں کی مقبولیت میں اس کی صلاحیت اور بیودی میڈیا کی حمایت کے علاوہ '' کہالا'' کے اسر ی علم' کے ماہر بہودی ساحرین کا بھی غاص عمل دخل ہے۔ امریکا میں مقیم وہ مسلمان جو د جال کی شیطانی مہم ہے آگاہی رکھتے ہیں،ان کےمطابق بیمورت خود بھی شیطانی فدہب کی بیروکارہے۔اس کے شوہرے جدائی کا سبب اس کا شیطانی ند بهب ہی تھا اور بید وسروں کو بھی شیطان کی غلامی میں جتلا کرنے کی تک ورومیں تکی رہتی ہے۔اس کے گانوں میں شیطان کی بوجایا ہے ہوتی ہے اور ایک سے زیادہ ایسے شوابداور قرائ یائے جاتے ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہود یول کی آلد كاربيساحرة عالم شيطان كى يوجاكى طرف سأمعين اورناظرين كوغيرمحسوس طورير مأكل كروبى ہے۔اس کے گانوں کے لیے تیار کردہ اللہ کے لیے است ہی قد مجے ہوتے ہیں جتنے فری میسزی کے جادوئی گھروں کی سیرچیوں میں بعنی تیرہ عدد \_52 سال کی عمر میں لگتے ہوئے بدن کی کھنی ہوئی سرجری کروا کرشیطانی حرکتوں کو پھرے زندہ کرنے والی میے کم نصیب خاتون گانے میں مجھی کتابن جاتی ہے، مجھی کو ا، مجھی کالی مائی جیسی مخلوق، اس سے مشہور گانوں کے (Back) بیکٹریک پرشیطان کو نکارنے کی آواز صاف سائی دیتی ہے یعنی سامنے کے الفاظ (فارورڈٹریک) کھواور میں اور چھے گانے کے الفاظ کھواور ہیں جس میں شیطان کو مدد کے لیے بکاراجار ہا ہوتا ہے۔'' دجال II'' میں'' دجالی ریاست کے قیام کے لیے وہنی تخیر کی کوشش' کے عنوان سے تحت اسے تفصیل سے بیان کیا جاچکا ہے۔ بیسارا گور کھ دھندا یہودی میڈیا نے فلم اور موسیقی کی دنیا کوئنٹرول کرنے والے یہودی ماہرین کے ساتھ مل کر بنایا ہے اور ان کے پھیلائے ہوئے بے جادد کی اور شیطانی اعداد ور حقیقت خدا کے مقابلے میں شیطان کی عبادت اور اس ہے استعان کا بھونڈ ااستعارہ میں۔ چونکہ شیطان کی تو تیں فریبی اور فانی ہیں،اس کا جال بھڑی کے جالے ہے بھی زیادہ پودااور کمزور ب،اس لیےاللدرب العزت پر کامل یقین اوراس کی مدوکو حاصل کرنے والے شرعی اعمال اس شیطانی سلسلے کے تار دیودکو ہوں جمیے ڈالتے ہیں کو یاوہ جمی تھے ہی تہیں۔

## وعال (3)

## اوندهاستاره

أبيار بوي علامت-اوندهي **نوك والاستاره**: مضمون کےشروع میں ہم نے عرض کیا تھا کچھ علامتیں ختم میں ۔ان کوہم آخر میں بیان كريس مح يتمنى كاايك مطلب يه باس كوشيطان كيرستار مخصوص مطلب ميس بهي استعمال كرت يبي اور عام استعال بهي كيسال طور ير بوتا ہے۔ كويا بية وهوآ وه كا معالمه ہے۔ان علامات میں سرفبرست یا نچ کونوں دالا اوندھاستارہ ہے۔ بیا گرچیدہ میگرجیومیٹریکل اشکال کی طرت ایک خوبصورت اور چچتی ہوئی شکل ہے جو بے دھڑک مختلف عنوانات اور حوالوں سے استعال ہوتی ہے اور ہونی بھی جا ہے کہ کسی چیز کو بلا وجہ مشکوک یا متر وک قرار خبیں دیا جا سکتا ہمکین اس کا کیا کیا جائے کہ اس کی ایک خاص صورت بیرپس پر دہ رہ کر'' نیو ورلڈ آرڈ ر'' نافذ کرنے والوں کے براسرار جادوئی ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار کے طور پر بھی استعال ہوتی ہے منمنی علامات میں ثار کیے جانے کی وجہ ریہ ہے اس عاجز کی تحقیق کے مطابق بیصرف ای صورت میں شیطانی نشان قرار دیا جاتا ہے اور جادو کی رسومات میں استعال ہوتا ہے جب یہ بنج گوشہ ستارہ ''اوندھا'' ہو۔ اوندھا ہونے سے مراویہ ہے کہ اس کی یا نیچه بین نوک بالکل ینچے کی طرف ہو۔اس صورت میں خود بخو داس کی او پر کی وونو کیس برے کی سینک کی شکل میں او پراٹھ جاتی ہیں ، دو بکرے کے کان کی شکل میں دائیں بائیں مڑ جاتی ہیں اور یا نبجویں میں بکرے کی تھوڑی ساجاتی ہے۔اس مخصوص ہیت میں بیشیطان ہے جیرے کی شبیہ بن جاتی ہے اور شیطانی روحوں کو حاضر و غائب کرنے یا اندھرے کی طاقتوں ہے مدد لینے اور طلسماتی کاموں میں مافوق الفطرت حرام تاثیر پیدا کرنے کے لیے استعال ہوتی ہے۔ غلی جادوگروں کی سامری روایات کے مطابق: ''جب اس کے گرد دائرہ

#### 

مينها دوقته يه طام منه مناصر اربيه ( زيين ، پاني ، وااور آپ ) بي نما عدلي لرتي به زمن كا ا بياره ن ( بينت سنة كالى مولى بدره ن أيني شيطان ) احاط كيد و سنة وق سيد سب · منبوط علامت میں تبدیل : وجاتی ہے جس کی پکڑ ہے اٹلٹا ماہر روحانی شخصیات 'یشن غلی مالمين ك عاده ميد فل جوتا ب " شيطان ك ييك برانى كوعداتي طور بر ظاهر ك إدر شيطان تدد واصل الن ك كياس كى ايك نوك ينج ركد كراستعال كرت مين، ما ن اس كرددارهم وانهمو جبكه عام لوگ جن كاس شيطاني چكر رواسط ميس،ات ا کِل نوک او برر کھ کریا بغیر کسی خاص سمت میں رخ وید، اے استعمال کرتے ہیں ،نوک یا دائزے کے فلنے کا انہیں علم نہیں ہوتا ، وہ تو محض آ رائشی علامت کے طور پرا سے مختلف شکلوں میں سچاتے میں ۔انبیں اس میں مضمر متضا دحقیقت کی خبر ہی نہیں ہوتی ۔شیطان اور اس کے پہلوں کی ذلت اور رسوائی کی انتہا ملاحظہ سیجیے کہ اہل ایمان تواللہ کی تو حیداور بڑائی ڈیجے ک چوٹ میر بیان کر ح میں ملواروں کے سائے تلے اور علینوں کی ٹوک براس کی گواہی و بیتے میں، شیطان کے پیاری اس کے برنکس چوری چھیے، لوگوں کی بے خبری سے فائدہ اٹھا کراس ک کسی علامت کوچور منمیروں کی طرح چیھے رہ کر پھیلاتے ہیں،ان میں اتنی سکت نہیں کہ انے جبوٹ معبود کا کوئی وصف اگر حقیق ہے تواسے جن سمجھ کر حقیقت کی طرح کھل کربیان کر سمیں۔ ذات بلکدادت کی اس سے بدرین صورت اور کیا ہوگی جوشیطان کے چھے مطنے والوايا كامقدرية

## ديال(3)

## انجام گلستال کیا ہوگا؟

بارہویں علامت-الو کے کان:

اردو کے ایک مشہور شعر کامعرع ہے جوکسی قوم کے اسباب زوال کی مختلف وجوہ میں سے ایک اہم وجد بیان کرتا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا ع

ہر شاخ پالو بیٹا ہے، انجام کلستان کیا ہوگا؟

الوكوبهار بيان حمافت ،غبادت ادر حقارت كادوسرانام سمجماجا تاب، مها" نامي برنده مسی کے سریر بیٹھ جائے تو اس کی خوش نصیبی کی انتہاا ورا تو کا کسی تھریس بسیرا کرنا بڈھیبی کی علامت قرار دیاجاتا ہے بلیکن اہل مغرب کے پیانے جس طرح ہم مشرق کے باسیوں ہے لین دین میں مختلف میں ، ای طرح بیمال بھی ان کا عرف و دستور ہمارے رواح اور زبان ہے الگ ہے۔خصوصا وہ اہل مغرب جو اسلامی دنیا کوتو قد است پرتی کا طعنہ دیتے ہیں، لیکن خود بدترین متم کی تو ہم برتی میں جتلا ہیں۔الو کی خلقت چونکہ کھواس طرح کی ہے کہ ا ہے دن کو پچھ نظر نبیں آتا، رات ہوتی ہے تو اند حیرااس کے لیے روشیٰ کا کام کرتا ہے، اس لے بدون کو ویرانوں میں بسیرا کرتا اور رات کواٹی سرگرمیوں یہ ٹکٹا ہے۔ بس ای چیز نے اے جادو گروں اور شیطنت برستوں کے لیے براسرار ادر منفی سرگرمیوں کے لیے کارآ مد بنادیا ہے۔اس غریب کوجر بھی ند بوتی ہوگی کداس کے بھری عیب اور تنہائی پندی کوفر بی اور وہمی سام یت پرستول نے کیسارنگ دے دیا ہے؟ توہم پرستول کے نزدیک اس کی متبولیت، تا ثیر اور نقترس کا انداز داس امرے بخو بی ہوسکتا ہے که دواہے یااس کے مختلف اعضا کو جادوٹو نے میں تا ثیر کے لیے استعمال کرنے کے ملاوہ اسے مادرائی طاقت کے حصول كا ذريعة بجحتة مين - امريكا جيت مبذب ملك مين ان وجمي تصورات كي كارفر ما كي اس

حدثت الله في من بيارم إلى شاء مسكويت بيام يستجود ما أو ( شان ما يالي ) جِنْ ست جِعد تك روسبّ مراح المستعمّل في كلب مد وودّ رام مين اليك رميات و كا الله جي رق شان حد المنت ف سي تحديد الندان ب وجيد والتنظش في ي مي والديد والتنظيم ففنه سته من حضه أيوج سه قو أكيب ويو نيطل الوابعين فحيك فعاك فتم كاعظيم الجثة الواسخصين منظات وَحَمَا فَيْ وَيَ تِهِدِ الم يَكَا مِن شَيْطَان يُرستون كالكِ كُروه بِ جس ف السِيخ كلب ( پۈنگەتتەن مروە . سان قرانسىكىو، كىلى فورنيا ) كالقار فى نشان بى الو كوقرار دىيا ہے۔ ديا يل پچونل رتیس ایسی بن بین بین جن کے بارے میں اہل نظر کی رائے ہے کہ وواتو کے کان اور آ تکھول کی شبیہ و مذکلہ یا تکا تر ڈیزائن کی گئی ہیں۔ گویا کدالو بے جارے کے دو ہی اعضا جهرے بال معتمد فيز اور نامبارك سمجه جاتے تھے ليوزے كان اور فرانت عروم ، حماقت سے بعر بور گول منول آسمیس فیرسے دونوں ہی کومفرب میں دو قدر ومنزلت ملی ے کدام بی سی سے جصے میں آئی ہوگ ۔ شیطان پرستوں اور دہل کاروں کی باعلامت تا ری منصوص ع ف اور روائ کی بنایہ ہمارے مال کم استعال ہوتی ہے، کین مغرب میں اس کا استنمال بھی زوروں پر ہے۔اس لیے ہم نے اسے خمنی اور غیرمعروف نشانیوں میں شار کیا ہے، ورندتو مغرب میں الو کے پیٹھے تو با قاعدہ اس کی بوجا کرتے ہیں۔اس برہم " بوسمين مروو" مير تكيم كي مضمون من انشاءالله تفعيل ي مُفتلوكر بن محرية

# بین السطور ہے۔طور کی طرف

وره شیطانی مادمات دانند اره تو ممل دوارد سامسلی اور دو شخی به بیرقصه بهم نے کیول چھیزا ادراس ساری دروس ی دامتهدایا ب؟ پر سب سه بره کریدکداس شیطانی مهم کاشکار مونے ت:م سين في سنة ين را رسان وا بنده و في كي ميثيت عديم براس شيطاني فتم اور وجالي فنت ك مقاب ك وال س بهدامه داريال بهي عائد موتى مين يا بهم يوني خودكواور ان نيت وشيطاني مجات كسات بدست و إبدف بمآ و يصحر مي انسوالات كا جواب ہم ان ملورے بین السطور میں ویتے رہے ہیں۔اب موقع آگیاہے کداس کی تفصیلی وضاحت مروجي ماية بيكن اس يبحى يبل ايك ادرسوال نهايت الهم ادرضروري ب-اس م حسب مقده و تفتَّلُون نے کے بعد ہم ان شا ماللہ درتے بالا نکات کی طرف لوٹ آئمیں گے۔

ان علاوت ئے پہیلائے ہود حالی تو تول کا مقصد:

ت رئین کے دل میں مضمون کی ابتدا سے بلک عنوان بڑھ کر بی قدرتی طور برایک سوال بیدا زوا زوكات ينى شيطاني توتول كي طرف سندان دجالي علامات كو يحيلا في كالمقصد كياسي؟ بیووی میذیا و رئیسیونی منصوبه سازاس ہے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کپس پردہ رہ کران مشتبہ ماية متول ورواح وين أي مهم ت بيدهمن انساميت دجالي كروه جابها كياسي؟

الله بيان كے بيا ، يوں اور شيطان كے سب سے بزے بتھياراور شيطاني تو توں كےسب ے بنے ہے تمانت ، فتہ میں اور کے ' د جال آئیز'' کے چیلوں کی طرف ہے ان علامات اور نشانات واشاروں کا جان میں جیا اے کے دو ہڑے مقاصد میں۔ میلاطبعیاتی ہے اور دوسرا مادراء الطبعياتي واليد فأتعلق خاج ني اسباب سة مناوردوس كا باطني تا ثيرات سے وہم بساط بحر وشش من ب كند ونون في آسان تشريق كرمكيس.

## ونيال (3)

## (1) وجال کے لیےمیدان ہموار کرنا:

يبلامقصد بي كرة ارضى كے باشندوں خصوصاتر في يا فقة مغربي مما لك اور بالخصوص مسلم مما لک میں د جال کے خروج کے لیے ذہنوں کو ہموار کرنا تا کہ جب مرایا دجل وفریب اس فتة عظميٰ كاظهور موتو مبذب انساني دنياس غيرمهذب حيواني شتؤنگرے سے نامانوس ندمو، ندا ہے اجنبی یا اپنے احساس وشعور ہے دورمحسوں کرے۔اس کے ساتھ مخصوص علامتیں اتنی مرتبدان کی نظروں سے گزری ہوں، کان میں پڑی ہوں، دل ود ماغ میں جگہ بنا چکی ہول كرانبيس سب كجهوا يناايناء ويكها بهالا اورشعور واحساس عقريب قريب قريب محسوس بو- خاص كر وه علامتیں جو در حقیقت عام انسانی عقل اور عرف عام میں عیب سجمی حیاتی ہیں۔مثلاً: اندر کو وهنسي موئي يابا مركوا بعرى موئي آكه ..... ياان فرت كى جاتى ب، مثلاً: سانب، سينك، کھو رہری اور بٹریاں وغیرہ ..... یا ان کے جاووئی وشیطانی پس منظر کی بنا پر لوگ ان ہے كرابت محسوس كرتے بيں، مثلاً: جادونی اعداديا آگ وغيره .....ان سب \_ آج كی مہذب اور تعلیم یافتہ و نیا ایسی آشنا اور ہانوس ہوجائے اور د جال کے خروج سے پہلے ہی ہر طرف د جالیات کاالیا چرچا ہو جائے کہ ہر بڑا چھوٹااس فتنے کی حشر سامانیوں کو معمول کی چیز اورانیانیت کے اس دشن کو بی نوع انسان کے لیے فیرخوات کامجسم روپ بھے گئے۔اس كى أيك مثال بم دوسرى علامت "اكلوتى آكو" من دے يك بي - أيك آكوا تنامشبوركيا عار با ہے کہ رفتہ رفتہ دوآ تکھیں حینوں کاحسن اور مہ جبینوں کا استعارہ نہیں بلکہ ایک آئکھ حسن کی علامت اور طاقت کامنیع مجھی جانے گئے گی۔ یہی وہ دجل وفریب ہوگا جس کا شکار انسانىيت ابنى تارىخ بىل كېھى نېيىل بوكى بوگى-

(2) شیطان ہدوحاصل کرنا:

دوسرامقصد پراسرار ہے اور ماوراء الطبعیات سے تعلق رکھتا ہے۔ شیطان کے چیلے ان علامات سے ندصرف بیک شیطانی طاقت اور شیطان کی تمایت حاصل ہونے کا یقین رکھتے میں ایک میں ایسی شیطانی تا ثیر کے قائل ہیں جو شیطان کی توجیہ پیچتی ہے اور اسے خداکی

### دخال(3)

طرف سے بطور آز مائش ومبلت دی گئی ، گندی طاقت کوشیطان کے پجاریوں کے جق میں استعمال کرنے کی درخواست کرتی ہے۔ یوں تحصیے جس طرح مسلمان مقدس مقامات کی شبیہ امتیم کے کماست کا عکس اللہ تعالی کی رحمت اور اس کی طرف سے نازل شدہ برکت کے حصول یا متیم کے لیے شائع کرتے ، پھیلاتے اور آویز اس کرتے ہیں ، شیطان کے چیلے بالکل اس طرت اس تعین کوشوش یا متوجہ کرنے کے لیے ان علامات کو پھیلانے اور ان کی تشہیر کرکے لوگوں کو اس سے مانوس کرتے ہیں تا کہ شیطان اپنی اوقات کے اعداد رہتے ہوئے ان کی ناجائز منطلی خواہشات کی تنجیل میں ان کی مدر کرے اور اس کے بدلے بیذیادہ سے زیادہ دولت وشہرت مواس کے بدلے بیزیادہ سے زیادہ دولت وشہرت مال کرسکیس اور حتی الوسے حیوانی لذت اور شہوت پوری کرسکیس۔

## اصل مقصد کی طرف:

اس سوال کے جواب سے فارغ ہونے کے بعدہم اس تحریر کے اصل مقصد کی طرف لو من میں۔شرکا تذکرہ شربی پھیلاتا ہے، یہ خبرصرف ای وقت بن سکتا ہے جب شرک تر دید کی جائے ،حق کا گر زیاطل کے سریراس زورے مارا جائے کہاس کا بھیجا نکل جائے ، جب ہم نے پیمجھ لیا اور محض اندازے قیائے ہے نہیں ، شواہد وقر ائن کی رُو ہے بمجھ لیا کہ ان براسرار علامات کے چیچے "اسرار" وغیرہ کھٹین محض شیطان کی رسوائی اور بنی آ دم ہے انتقام کی داستان ہے تواب جمیں جس علامت کے بارے میں یقین ہو ....مضمون کے آغاز میں کہدد یا عمیا تھا کہ یقیتی بات کا اعتبار ہے، وہمی شک وشبهات کی کوئی حیثیت نہیں،..... توجو علامات يقيني ميں ان سے بچنا چاہيے۔انسانيت كو بچانے كى كوشش كرنى جاہيے....ليكن کیاا کیے منظم مہم کے سامنے اتنا کافی ہوگا؟ کیا ہم ہمیشہ وفاع ہی کرتے رہیں گے؟ اس طرح توبده نیا اندهیری وارداتوں کاشکار موکرشیطان کیستی بن جائے گی۔ واقعہ بیہ ک ہمیں بھی اللہ تعالی کوراضی کرنے ی<mark>ا شیطنت کو دھتکارنے اور اس کے آلہ کاروں کو ناکام</mark> بنانے کے لیے عض اللہ تعالی کی رضا کی خاطر ہاتھ پیر بلائے پڑیں مے۔اللہ تعالی کی شان بہت بلند ہے۔وہ بندے کے اس عمل سے رامنی ہوتے ہیں جوخلوص سے مجرا ہواور مشقت

#### وجال ال

وآ زمائش کا سامنا کرتے ہوئے جگہ اور ماحول کی مناسبت سے اختیار ایا جائے ۔ مین ہے کہ اس دور میں انسانیت کوفتوں سے بچانے کی کوشش ( ان شا ، انش ) انشہ تعالیٰ کے قرب اس کو روم میں انسانیت کوفتوں سے بچانے کی کوشش ( ان شا ، انش ) انشہ تعالیٰ کے قرب ارد رق اس کی لیے بمیں مرحلہ ، ارد رق فیل تر تیب اختیار کرنی جا ہے تا کہ خدم محفوظ وہ ہوں اور نہ کی اور کومر عوب و فوظ وہ کر ہی ۔ ہم حق کے علیہ دار ہوں اور بلاخوف وجھیک اپنا فرض انجام ویں۔ اس ملط میں ہم براور ان اسلام کی خدمت میں چند یا تیل عرض کر ہیں گے ۔ بیگر ارشات دراصل فتوں کے اس دور میں ایک طرح کا مر بوط اور مرتب لائح میں جس کے مطابق زندگی کامعمول بنانے سے میں ایک طرح کا مر بوط اور مرتب لائح میں جس کے مطابق زندگی کامعمول بنانے سے مصاب ہوگی ۔ وہال اور الامیں اسلوب پھوا لگ ہوں ۔ یہاں اسلوب پھوا لگ ہوگی جس و دہال اور الامیں اسلوب پھوا لگ ہوئی ہیں ۔ یہاں اسلوب پھوا لگ ہوگی ہوں ۔ یہاں اسلوب پھوا لگ ہوئی ہیں ۔ یہاں اسلوب پھوا لگ

## بہلی اور آنری بات

ال البيطاني السويد الداور وبالي أم يه خاطب المراكل يشاط تار سيب الرجام الول ين - اس بين \_ - بكيل اورآ نري بن يوري بيشاط طاامه اور جان بين -

مپلی بات. بن او برنها یت شه وری ن.

سب ہے ہیلے لا انہیں ہر ملر ن کے کنا ہواں ہے ہی تو بالربی جائے۔ اس فتشاز دو دور ميس كي توبياه ررجوع الى الله بن ميس أنها على معنور الدساتات ين الله تعالى ت وعا كرنى ما ينهاب تك بينهري مين أكران ميطاني هاوت كواينة لياس وجوت واشتهار ياكسي اورشکل میں برتا ہو، زبان ہے اس کا انتہار ایا ہوتو اس نواللہ یا کے معاف قرمادیں۔ آپندہ کے لیے ایسے اعمال کی تو فیش ل جائے :وان شدہلائی اعمال لود مدتدار نے اوران کے خلاف جدوجبد کا ذریعہ ہوں۔ شیطان کا مکر وفریب ملزی نے جائے کی طرح انتیائی بودااوراس کے منصوبے اور چالیں انتہائی کمزور ہیں۔ ول کی توبہ ہے ایک مرحیاللہ کی طرف رجوع کرنے ، اس کی كبريائي بيان كرني ياليك لاحول يزيت كي دير بوقي ہے، بيدواد يلا كرتا بموا، مريش مثى ۋالتا بهوا بھا گتا ہے۔مغربی دئیا تو وی البی کی مقدس ومبارک تعلیمات اوراس کے نوروحفائلتی حصارے محروم ہے۔اس لیے وہ شیطانی تو تو ل کی بلغار کے ساشنہ بہتی چکی ٹی۔اہل اسلام کواللہ تعالی نے بابر کت کتاب اور پی تعلیمات دی میں ۔ مسلم أم کے باس اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ مليه وسلم كفرامين اصل حالت مين موجود مين ،جن مين آخرز مانوں كےفتنوں كي وضاحت خوب تفصیل سے کی تی ہے، اسے حاہیے کہ ساری دنیا کے لیے خیر اور سلامتی کی واعی بن جائے اور مغرب کے شیطان گزیدہ اور تم رسیدہ انسانوں کو گناہوں اور ممراہیوں کے اس ٹر مے سے نکالنے کی کوشش کرے جس میں شیطان کے پیروکاروں اور دجال کے آلہ

## ميال (۱۵)

کارول نے اے دھلیلنے کی لوشش جاری رھی :ولی ہے۔ جب اللہ نے بعنل اوراس بی تہ فیق سے کی تو باقعید ہوجائے تو اس نے بعداس پر قائم رہنے کے لیے دوکام کیجیے۔ (2) اصلاتی حلقے سے جڑ جائے:

تو ہے بعدا گا کام بیے ہے اپنے ''ملم قِمل' ' کوشرایت وسنت سے قریب تر لانے کی جدو جبد سيجي-اس كا آسان طريق بيب إيماني واصلاحي طلقول سے جز جائے جہال اہل حق علمائے کرام اور مشائخ عظام شریعت وسنت کا نور پھیلا رہے ہیں اور فتنوں کے اس دور میں اہے پروں تلے آنے والے امتوں کے ایمان کی یوں حفاظت کررہے میں جیسے مرغی ایے ناوان اور کمزور بچوں کی حفاظت کرتی ہے۔ آیک نومسلم یاوری سے راتم الحروف نے یو جھا: "جب آب كفاركى صف ميس من اورسلمانول كومرتد بنانى كى كوشش كررب سخاة مسلمانول میں سب سے زیادہ کس طبقے کو اسے کام میں رکاوٹ بھتے تھے یا ماری کس تح یک سے خطره محسول كرتے تھے؟ " انہول نے برجت كها: " دوقتم كےمسلمانوں كو۔ ايك وہ جو مسلمانوں کوسجد سے جوڑے۔ جوسجدے جڑجاتا ہے وہ انشد تعالی اور اس کے رسول صلی الله عليه وسلم سے جرا جاتا ہے اور ہم تو لوگوں كو الله اور رسول سے دور كرنا جا ہے تھے۔ ووسرے وہ لوگ جو جباد کی بات کریں۔ یعنی عملاً جباد کریں یا ند کیکن صرف جباد کوفرض عین بتا کمیں ،لوگوں کو بیسمجھا کمیں کہ قبال فی سیبل اللہ شرعی فرائفش میں ہے ایک فرض ہے۔ یہ ہمارے لیے سب ہے زیادہ خطرناک تھے۔ان کا کوئی علاج ہمارے پاس ہیں ہے۔'' . محترم قارئين! دراصل ان علمي واصلاحي علقول، جومسا جدو مدارس اور خانقا هول ميس قائم ہوتے ہیں، سے بڑنے کی بہت ی برکات ہیں۔ ایک اہم فائدہ اور عظیم برکت بد بوتی ہے،انسان کی سب ہے فیتی متاع بعنی اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔اس کومسنون اعمال ے شاسائی پداہوتی ہے مسنون زندگی اپنانے کا شوق اور جست پداہوتی ہے۔بدایس چیز ہے جس کی برکت ہے انشاء اللہ آپ شروفتن اور شیطانی مبمات کے باطنی ونفیاتی جرامیم ہے محفوظ رہیں ہے۔

## (3)

(3) جدیدیت کے جوانے میں ندآ ہے:

اس کے بعد جدیدیت کے فتنے سے نیجنے کی کوشش سیجے۔ نن چیزوں سے متاثر ہونے کے بجائے اپنے اس قدیم اوراصلی دین اوراس کی مبارک تعلیمات سے چھے رہنے کی فکر بیجی جو برحق اورسرایا صدق بے - جدیدیت کالیبل کی چیزوں خصوصا مغرب سے آئی بوئی چیزوں اورمغرب زدہ لوگوں ہے بچے ۔ان کے نظریات والکارے بھی اوران کی تہذیب و روایات ہے بھی۔ بیلوگ باتوں باتوں میں انسان کو فتنے میں مبتلا کردیتے ہیں ۔مثلاً مغرب زوه دینی اسکالرجمیں ' ماڈرن اسلام' 'سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ماڈرن اسلام کوئی چیز تہیں۔انسان یا تومسلمان ہے یا کچھاور ہے۔ چ کا دوغلار استدنفاق ہے۔ای طرح ناول، کارٹون اورفلموں کے ذریعے اہل مغرب اپنے وجالی نظریات ہمارے ذہنوں میں انڈیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جادوئی اعتقادات کی تروج کے لیے فرضی مخلوق ادروہمی شخصیات کے قصے کہانیاں لکھتے اور ان برفلمیں بناتے ہیں۔ اڑنے والا اڑ دھا، سینگوں والا نا قابل تخلست بيولا ، يَر ون والي خلائي مخلوق ، تحيلا دهر محكور بحبيها اوراوير كاانسانون حبيها ، ماورا كي طاقتوں کی حال پراسرار قرضی شخصیات، بیرسب پچھ دراصل انسان کو وبنی طور برمرعوب كرنے اور نفسياتى فكست اور نوث كھوٹ كاشكار كرنے كے بعداس يرقابو يانے كى كوششيں مِيں \_لبندا خود كواور اسپية متعلقين كوفرضى ناول، كهانياں پڑھنے اور فلميں اور كارثون وغيره و کیھنے سے بیا کیں۔ نیز ایسے نیم ندہی اور نیم مغربی اسکالروں کے بیانات نہ نیل جوخود سرت رسول صلى الله عليه وسلم اوراسوة حسند عرص مين تحريف كهنام يرجد يديت كر فتنظمٰی کا شکار میں اور اس راہتے ہے وہ ہمیں اباحیت اور پھر د جالیت کی طرف لے جانا جاہتے ہیں، کیونکداس میں شک نہیں اس طرح کی مخلوق سے متاثر انسان تاریکی کے علمبروار اورنامانوس تتم كى فتنه بإزوفتنه برور تلوق' وجال اكبر' كا آسان ترين شكار موكاً ـ (4) شريعت وسنت كوطر زحيات بنايخ:

جوالله كا قرب جابتا ب، وه شريعت وسنت كوطرز حيات بنائ اورشيطاني كامول اور

#### <u>131, Jys</u>

(5) منون المال اورمسنون دُ عاوُل كاا بهتمام سيجيه:

وقهر الرّجال."

235

والْـكَسِـل، وأَغْوَذْبِك مِن الْجُنْنِ وَالْبُخُل، وَأَعُوذُبِكَ مِنْ غَلَيَةِ الدِّيْنَ

### <u>وخال (3)</u>

نيز"أللَّهُمْ إِنِّى أَعُودُبِكَ مِنْ شَرَ فِتْنِهِ الْمسِيْحِ الدَّجَالِ." (صحب بخارى، كتاب الدعوات: 944/2) آخرى بات: نظرية جها دكور تده كيجي:

آخرى بات بدكم محول شيطاني علامات اور كمروه دجالي نشانات كي روك تق م ليجيه - ال كى جُله الله كاتبيج اور تقتريس كو عام يجيجه \_ رحماني شعائر كااحترام يجيحه \_ كناه جيبورُ نه ١٠ . چیٹروانے کی ترغیب دیجیے اور د جالی فتنے کے داحد حل' جہاد ٹی سبیل اللہ' کے نظیم فرنس ب ادائی کی فکرسیجے۔اللہ کے رائے میں خرچ کرنے کے لیے حلال کمائے اورانی جان کوانلہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار کھے نظریے جہاد کوزندہ سیجیا در قال فی سمیل اللہ ب ساتھ کسی نہ کسی ورجے میں جڑ جائے۔ جان ، مال ، زبان .....واہے ، ورہے ، خخے ....کسی نه کمی شکل میں فرغن'' قال فی سبیل الله'' ادا سیجیے۔اس سے غافل رہنا اجما کی خورشی ہے۔ بذات والى زندگى كوقبول كرنے حسرت ناك موت كودعوت دينے كے مترادف ب\_لبذا ہر حال میں اس میں کسی نہ کسی شکل میں اس سے جڑ ہے ر ہنا ضروری ہے۔ یہ کسی بھی اشکال کی بنا پرساقطنیں ہے۔روز قیامت بیسوالنمیں ہوگا کہ نیکی کی جدوجہد می سمتنی کامیانی حاصل کی؟ سوال یہ ہوگا کہ نیکی پھیلانے اور بدی کے خاتیے کے لیے اپنی مقد در بحر کوشش كيون نبيس كى؟ جم سب كو وولحه يادر كهنا حابي جب جم سے بيسوال موكا، لازما موكا اور برسرعام ہوگا۔ پھر ہمارے سامنے خیر کے داعیوں اور اسلام کے سیابیوں کو اعز ازات وانعامات ملیں عے اور خیروشر کے معر کے میں پھسٹری بن دکھانے والوں کوحسرت اورار مان کے علاوہ حارہ نہ ہوگا۔ ہمیں اس وقت کی حسرت اور ندامت سے بیخے کے لیے آئ کی مبلت سے فائدہ أشالينا جا ہے۔ فتنة عظيم كے مقالع ميں قليل عمل كا اجران شاءاللہ بہت عظیم اور ہمارے تصورے بالاتر ہے۔

## بمیک وا مُرہے من فشمل وا مُرتک

دجائی ریاست کے تیام کے بے فعریٰ قو قول کو مخر کرنے کی اہیسی کوششیں نویک دامشیورشع ہے۔ انوموثی معتق زیز کرز ڈننٹروٹی تیرا بعنی خاموثی کی ہمی ایک زون ہوئی سے جو یوتی زو کور سے زیاد ومعنی نیز ور اثر تکیا ہوئی ہے۔ مفترے مجدد الف تَانَى رَحْمَا خَدَاسِيعُهُمْ بِعِرْقَ وَرَوْمُ وَمُ كَالِمَ فِي مُنْفُولِ شِي خَرِيقٍ مِنْضُورٍ وَمُرتَّعُ عِنْكُما اسى سارع تيم المعشات السيد وست نيس كه ما من أن كوفا كدو بولا فروية المجس من ہ ہونی خاموشی ہے کہتھ نہ سمجھ وہ ہو ہوئے ہے جمجی کچھ نہ سمجھے گا۔'' سیلاب جب تاہیوں کے دوری بھر کررہ تھاتو حمایہ کی کیٹنس میں عزیزہ میدعدہ ن کا کا خیل نے وجها المستجونين "مأريسيات بغرب بعيرة سرحد ورجنوني بنجب بشرز ودو يكول آيا ہے؟ بدوہ تو اللہ بنتے قروین و رق کے جو سے معروف میں اللہ کچھرووستوں نے اس عاج کے عرف ویکیں کہ پچھ ویے مجل میں قاموش رہا تو ایک ورصاحب نے اس موال پر وور بیانوں کی تھی مگان الاول الدوك عند الاراش این جيك والات كو وراد سے شرجو باور مضان شن جي جي التي كارسي نفول كراجوات سيدمعروف مين، المن وابان سيد بين الم ا به يون ين يون ويلي بوكها مقد نيون بيز فقط التا كيدَ مرف موث رمان الغداق لي سب كواسيط الله يه الله إلى المعالمة المعالمة المساولة السائلة المسالات المثل كالراح الارتيده كالمانية بالموالي معنواتي تال مارتون كالجديية بستهة بستها ورآ مكر بزه كالبير متم أرجام إلى التي خواوم بالول كالمويت والسائل والأوق وتأجوها كين مصا عمل مند ف ين الدوها في زور بدر شدوساه ب شايد دجال ا كامتعلقه حصد الإهدائع تقاريج الجين الإيهاج يستخصط وتشقو بينية كابي بعي تحيار بدريكون يوجعا

1101091

البت استفدار مجری اظروں سے میری طرف ویکھا تو میں نے بیک کر تعثلونتم کروی

"مغتر ب نبیط پراور پھراخباروں میں بیاب آئی شروع ہوجائے گا کیکن حسب معمول نظرانداز کروی جائے گی۔"اس واقع کوتقر بیاوو ہفتے ہوگئے ہیں۔ اس عرصے میں ہم اہل وطن کے دکھ درد میٹنے اور مقدور مجر خدمت میں مھروف رہے اور ہوجوہ مختلف نامول سے ہمار مضامین چھیتے رہے۔ انظارتھا کہیں سے جمود ٹوٹے تو ہم کچھ پولیں ور فقیروں کی کون سنتا ہے؟ جتی کروہ خرکل جعد کے دن قوی اخبارات کے پہلے صفح پرآگئی ہے جس کی طرف بندہ آج سے تین سال پہلے" دجال آ" میں قدرتی وسائل پر دجائی قوتوں کے قبضے کے طرف بندہ آج سے تین سال پہلے" دجال آ" میں قدرتی وسائل پر دجائی قوتوں کے قبضے کے طرف بندہ آج ہے جبائی کا داوراس کے نتائے کے عنوان سے تفصیل سے لکھ چکا تھا۔ خبر کا عمل آپ مشمون کے ساتھ در کھی ہے۔ پہلے اس خبر کا مشن در کھی سے مواز نداور دنائی کا ماحذ آپ کا کام ہے جبکہ طل اور لائے عمل منذ کرہ کتاب کے علاوہ کی مرجہ بیان کیا جاچاہے۔ " دجال ا" سخد 261 پر عرض کیا تھا:

''امر کی سائنس دانوں نے ایک ادارہ قائم کیا ہے جو سوسوں میں تبدیلی ہے براہ راست تعلق رکھتا ہے۔ یہ ادارہ نہ صرف سوس میں تغیر کا ذمہ دار ہے بلکہ کرہ ارش میں زلزلوں ادر طوفا نوں کے اضافے کا بھی ذمہ دار ہے۔ اس پر دجیکٹ کا نام Haarp لین ''بائی فریکوئٹی ایکٹو آر دول ریسرچ پر دجیکٹ' ہے۔ اس کے تحت 1960ء کے عشر ہے یہ آبائی فریکوئٹی ایکٹو آر دول ریسرچ پر دجیکٹ' ہے۔ اس کے تحت 1960ء کے عشر سے یہ آبری ہے بادلوں پر کیمیائی ہودے (بیریم پاؤڈر وفیرہ) چھڑے جا کی اور معنوی بیاروں کے ذریعے بادلوں پر کیمیائی مادے (بیریم پاؤڈر وفیرہ) چھڑے جا کیں جس سے مصنوی بارش کی جا سکے۔ یہ ساری کوششیں قدرتی وسائل کو قضی میں لینے کی ہیں تا کدوجال جے چاہے بارش ہے نواز ہے جے کوششیں قدرتی میں ہریا کی ایر اے اور جس چاہے تھا سالی میں جتا کرد ہے۔ جس سے دہ خوش ہواس کی زمین میں ہریا کی ایر اور قدرتی خوراک کو ستعال کرنا اور فروغ دینا چاہے۔ یہ ہم سب کے لیے بیدار ہونے کا وقت ہے کہ ہم قدرتی استعال کرنا اور فروغ دینا چاہے۔ یہ ہم سب کے لیے بیدار ہونے کا وقت ہے کہ ہم قدرتی وزراک (مسنون ادو فروغ دینا چاہے۔ یہ ہم سب کے لیے بیدار ہونے کا وقت ہے کہ ہم قدرتی خوراک (مسنون ادون فروغ دینا چاہے۔ یہ ہم سب کے لیے بیدار ہونے کا وقت ہے کہ ہم قدرتی خوراک (مسنون ادون فروغ دینا چاہے۔ یہ ہم سب کے لیے بیدار ہونے کا وقت ہے کہ ہم قدرتی خوراک (مسنون ادون فروغ دینا چاہے۔ یہ ہم سب کے لیے بیدار ہونے کا وقت ہے کہ ہم قدرتی خوراک (مسنون ادون فروغ دینا چاہے۔ یہ ہم سب کے لیے بیدار ہونے کا وقت ہے کہ ہم قدرتی خوراک (مسنون ادون فروغ دینا چاہے۔ یہ ہم سب کے لیے دیوان کو تھوں کا دونے کے دونا کو تھوں کا دونا کو تھوں کو کو تھوں کا دونا کو تھوں کو تھوں کو تھوں کو کو تھوں کو تھوں کو تھوں کی کو تھوں کو تھوں

## وخال (3)

محفوظ کردہ اشیا سے خود کو بچا کیں جوآ گے چل کر دجا کی غذا کیں بنے والی ہیں۔''
دو صفحے بعد کی عبارت بھی دکھے لیجے:''آپ نے محسوں کیا ہوگا کہ کرہ ارش کے موسم ہیں واضح تبدیلیاں آ ربی ہیں اور موسم اور ماحول تھین تباہی سے دوچار ہور ہے ہیں۔ دنیا ہمر میں اس حوالے سے مضامین اور ماکنی فیچرز شائع ہور ہے ہیں۔ مجموعی درجہ ترارت ہیں اضافے سے طوفان ، سیلا ب اور بارشوں کی شرح غیر معمولی طور پر متنجر ہوگئی ہے۔ ہیں اضافے سے طوفان ، سیلا ب اور بارشوں کی شرح غیر معمولی طور پر متنجر ہوگئی ہے۔ اگر چداس کو فطری عمل قرار دیا جار ہا ہے لیکن ورحقیقت پر تیخر کا کنات کے لیے کی جانے والی ان شیطانی سائنسی تجر بات کا نتیجہ اور موسموں کو قابو ہیں رکھنے کی کوششوں کا نتیجہ ہو جو مغرب میں جگہ جگہ موجود یہودی سائنس دان حضرت داؤ دی شل سے عالمی بادشاہ کے عالمی غلے کی خاطر کر در ہے ہیں۔''

اب اس فبركا مطالعة كريجيج ونيك سے بوتى بوكى بالا خرا خبارات كے صفح برا من ب '' یا کشان میں غیر معمولی بارشوں اوران کے نتیج میں رونما ہونے والے سلاب کے اسیاب تلاش کرنے والوں میں و ولوگ بھی شامل میں جو ماحول کو کنٹرول کرنے والی خفیہ امر کی ٹیکنالوجیز پرنظرر کھتے ہیں۔امر کی ہارپٹیکنالوجی برحالیہ سیلاب کا الزام عاکد کیا جار ہا ہے۔ یہ وہ میکنا او جی ہے جس کے ذریعے بالائی فضامیں برتی مقناطیسی ابروں کا جال بچھا کرموسم کے لگے بندھے ڈھانچ کوتبس نبس کردیا جاتا ہے اور اس کے نتیج میں موسلاد معار بارشیں ہوتی ہیں۔سلاب آتے ہیں اور برفباری بھی بڑھ جاتی ہے۔ای ئیکنالو جی کوانجیئئر ڈ زلزلوں اور سندری طوفا نوں کی پشت پر کارفر ما بتایا جاتا ہے۔انٹرنیٹ بر مخلف ذرائع ہے منظم عام پر آنے والی رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں ہارشوں بے سلسلے کو بارپ نیکنالو جی سے ذریعے طول دیا گیا۔ صرف جار دنوں بیں سب پچھ بدل میار و نیا بجر کے موسیاتی ماہرین نے بھی اس حوالے سے پکھٹیل کہا تھا۔ کوئی اختاہ بھی جاری نہیں کیا تھیا۔ بارپ ( ہائی فریکوئنسی ایکٹیوآ رورل ریسری پروگرام )امریکی فوج کا ایک حساس پرد کرام ہے جو کئی برسول سے متماز ع جلاآ م باہے۔1997 میں اس وقت

افيا<u>ل (3)</u>

کے امریکی وزیر دفاع و پیم کوین نے بھی اس پروگرام کو شازع قرار دیا تھا۔ باخبر فررائع متاتے ہیں بارپ بھی ان پروگرام کو شازع کو اردیا تھا۔ باخبر فررائع متاتے ہیں بارپ بھی ان پروگراموں کا حصہ ہے جو 2020ء تک پوری و نیا پرامریکی تھرف یقی منانے کے لیے شروع کیے شے ہیں۔ ان ذرائع کا دعویٰ ہے کہ موسیاتی نظام کے ذھائی کا دعویٰ ہے کہ موسیاتی نظام کے ذھائی کو ان سے دو چارہ کیا جا سکتا ہے۔ روی کے معروف اسکار اور اسٹر یکی گھر فاؤ تڈیش کے نائب سر براہ آندر ارادی عین نظر موزی کے دو ہو کہ کا کو بھی امریکی بارپ نیکنالوجی کے استعمال کا متیجے قرار دیا ہے۔ باہرین کا کہنا ہے کہ ذمنی دریاؤں کی طرح دو کیل کی بلندی پر بنا اور یا ہے۔ باہری اور سیال ہی بلندی پر راست روک کر غیر معمولی بارش اور سیال ہی کہ رہن اور کی جائتی ہے۔ ہارپ اور دیگر متعلقہ میکنالوجیو کی مدد ہے بارائی ہواؤں کے نظام کو غیر متوازن کر کے بارش کا قدر تی مقام اور فیڈ لائن تبدیل کر دی جاتی ہے۔ بیسب ما حولیاتی وہشت گردی کے ذیل میں آتا ہواور خودامریکی ماہرین اور سیاست دان بھی اس حوالیتی وہشت گردی کے ذیل میں آتا ہواور خودامریکی ماہرین اور سیاست دان بھی اس حوالیتی وہشت گردی کر اس میں آتا ہواور کو دامریکی ماہرین اور سیاست دان بھی اس حوالیتی وہشت گردی کر دیے ہیں۔ "

(دوزنامدأمت:جعد27اگست2010ء)

مشکلات تو آپ نے سی لیں ۔ حل کیا ہے؟ صرف ' بی اینڈ بی اینڈ بی اینڈ بی اور کرین اور بحرین و و بہت چھوٹے اور انتہائی مالدار سلم ملک ایسے ہیں کہ اپنی دولت کاخس یعنی 20 فیصد جو معد نیات کی زکو ہ کا شری نصاب ہے، اوا کرنے لکیس تو مسلمانوں کو بیرو ٹی اعداد اور بیرو نی اعداد اور بیرو نی اعداد کو وجوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی نہ کسی ہے قرض لینے اور و نیا مجر میں امداد کی وہائی و سے اور خوار کی طرح میں امداد کی وہائی سلمان حکم ان اسے اور خوار کی طرح میں امداد کی وہائی سونے سے سونے سنبرا کررہ ہیں اور مہریاں شم گراپنے لا وُلفکر کے ساتھ وہ امدادی سامان لے کر بے دھو کی آرب میں جس کی جانج بڑتال کی بھی کسی سیاسی اوا کارکو ضرورت ہے نہ سیاسی ہوا کہ اور کارکو خرورت ہے نہ سیاسی بدایت کارکو بہت کے ' بلیک وائز' کے بعداب بین' آر ٹی فیشل وائز' کیا ہجھ ساتھ لا رہا ہو ہے۔ اور کیا ہجھ ساتھ لا رہا

#### دحال (3)

233 میں اللہ کی مالیت کے جہاز ول کواز سرفور کین کر سے سوئے ہے بنی ہوئی اشیا ہے سحایا میں ہے اور ہر چھوٹے بڑے فرم اور فرنیچر کو خالص سونے کی پلیٹوں ہے تیار کیا حمیا ہے۔موسوف 20 بلین ڈالر کی جائیداد کے مالک میں۔ اگروہ اوران کے طبقے کےمسلمان زردارامرا ... بهم وطن مول یا جم ند بب .....این تجوری بند، دولت کا دُ حاتی فیصد لیعی صرف ز کو 3 بھی اداکردیں تو ہم امریکی امداد کے تعیلوں ہے گراہوا آٹا سروکوں پر سے چن کر کھائے اور' ایوم دفاع' 'کی جگه' سال دفاع' منانے سے چ سے بیں لیکن ہم تو پہلے مے موجود "فبہازوں" کو بھانے کے لیے" جمال شاہوں" کو ڈبونے سے بھی دریع نہیں کررہے۔ مُر دول کی قبروں پر چراغ جلائے رکھنے کے لیے زندوں کے گھروں میں اندھیرا کیا جار ہا ہے۔ این جی اوز کے مطابق 72 ہزار بچوں کی زندگی کوخطرہ ہے، اس لیے وہ امدادی کارروا کیال جاری رکھیں گی، لیکن جو بیج امدادی کیمیوں سے عائب ہورہے ہیں یا کیے جارہے ہیں،انبیس کس سے خطرہ ہے؟اس کا کوئی ذکرنہیں۔زرداروں کوزرگری سے فرصت لطنة تك، '' راز دار'' راز ول كےراز تك ہى نەپىنچ جائيں ۔خدانخواستە خاكم بديمن زرر ہے نہ ایشم کا ذره۔اللّٰدرم كرے۔ دُعا اور دوا دونوں كى ضرورت ہے۔رجوع الى الله اور خدمتِ خلق دونوں ہے دریغے نہ کیا جائے ۔ ہمیں اپنے کام میں لگار ہنا چاہیے۔ زمین والے جو کچھ منصوبے بنا کیں آسان والے کی بادشاہی آسانوں اورزمینوں برقائم دائم ہے اوراس کی تد ہرسب تذہیر کرنے والوں کی تدبیر سے بہتر ہے۔

## وجال (3)

# نیلی برف اور گرم بارش

عقيده اورعقيدت:

بعض تعییر فتم کے دیندارا حباب کا کہنا تھا یہ واللہ کے کاموں میں مداخلت ہے۔اس کا ا فقیار کسی کو کیسے حاصل ہوسکتا ہے؟ ان حضرات کی توجدان اعادیث کی طرف نہیں " فی جن میں د جال کودی گئ ان غیر معمولی شعبدہ نما صلاحیتوں کا ذکر ہے جواس ہے بھی آ گے کی چنے ہیں اور جن کی بنا پر وہ اپنی جھوٹی خدائی کا دعویٰ کر ہےگا۔جس کو (لیتن منافقین کو ) جیا ہے گا خوشحال وسرشار کرد سے گا اور جس کو ( یعنی خلص موشین کو ) جا ہے گارونی بانی بند کرد ہے گا۔ اس کے ساتھ متوراک کے ذشیرے بھی ہوں گے اور جنے نما باغ بھی۔ تقدرتی وسائل پر بھی اس نے بعد کررکھا ہوگا اور انسانی زندگیوں سے کھیلنے پر بھی قدرت ماصل کررکھی ہوگی۔ د جال کور ہے ویں مغرب جہال وجائی تہذیب جنم لے کر فروغ یار ہی ہے وہاں دیکھ لیں۔ بھیڑے شروع ہونے والاکلونک کاسلسلہ، گائے ،اوٹٹی اور انسانوں تک جارم بنیاہے۔ تو کیا ا ہے خدائی اختیارات کا حصول کہیں ہے؟ نہیں ہرگز نہیں! بیتوانلہ تعالیٰ کی کمال قدرت اور کمال تخلیق کا ایک اور ثبوت ہے۔ رب تعالیٰ نے نہ صرف بیکہ انسان اور دیگر جانداروں کو پیدا کیا بلکدانسان کےجم میں ایسے ہزاروں خلیے پیدا کردیے جن سے ہرانسان جیے ہزاروںانسان بن سکتے ہیں کلونک کے ذریعے سائنس دانوں نے ازخود کوئی چیز مخلیق نہیں کی۔اللہ کی تخلیق کردہ مخلوق کے اندر پہلے سے موجود ایک بوشیدہ چیز کو ظاہر کر کے اللہ رب العزت كى قدرت كا ايك اورمظمرونيا كے سامنے لايا ہے۔ اى احسن الخافقين كَ شان

#### ميال (3)

ظل قیت کا ایک اور پہلود نیا کے سامنے آشکارا ہوا ہے۔ نہ یک سجنے موسے اور لیب زیوں میں چیشاب پاخاند کا تجزید کرے ہیں۔ کمانے والے سائنس دان معاذ الشدخدائی میں شرید بھر گئے ہیں۔ بالکل اسی طرح آگر آسان پرموجود بادلوں یا زمین پر پہلے ہے جی برف پر مقاطیعی شعاعیں ڈال کر آئیس پھلا دیا جائے اور پائی کی ایک بوی مقدار جے اللہ تعالی خطاطیعی شعاعیں ڈال کر آئیس پھلا دیا جائے اور پائی کی ایک بوی مقدار جے اللہ تعالی حرکت میں خدائی صفت کہاں ہے آگئ ؟ یہ تو ہے گناہ اور سادہ لوح السانی تا اس د جائی واقدیت میں جنال کرنے والی شیطانی حرکت ہوئی جو د جائی تو اس کی ان کاوشوں کا حصد ہے وافدیت میں جنال کرنے والی شیطانی حرکت ہوئی جو د جائی تو اس کی ان کاوشوں کا حصد ہوں حرکت سے نہ عقید ہے کے اعتبار ہے کی وہم میں پڑنا جا ہے نہ اے خلاف حقیقت یا خلاف حقیقت یا خلاف حقیقت یا خلاف حقیقت یا

## خوف يا أميد؟

المجفس لوگوں کا کہنا تھا اس سے خوف و ہراس پھلےگا۔اب آپ بی بتا ہے دشمن کے آئے کی خبر دینے سے جوخوف پھیلتا ہے اس سے قو مزاحت کی آمید پیدا ہوتی ہے۔اگر دشمن سے مطلبتن ہولیا جائے قو اس بے جاخوش فنی اور فکست میں فاصلہ بن کتابی رہ جاتا کہ وشمن سے مطلبتن ہولیا جائے قو اس بے جاخوش فنی اور فکست میں فاصلہ بن کتابی رہ جاتا کر خاتم النہ بین صلی اللہ علیہ و کما م انبیائے کرام نے اس سے ڈرایا ہے۔ کیا نبوی کر خاتم النہ بین صلی اللہ علیہ و کما کہ کہ اس منام اللہ خبر جن اللہ ہے۔ وہ فرائنس یا معمولات میں خرابی کا اندیشہ ہوسکتا ہے؟اس سے تو ان شاء اللہ خبر جن کی ہے۔ وہ خبر جوفقلت کے ساتھ و کر جن خوادر آگا ہی ہے ہی ہوئی ہے۔ ہم سے بہتر تو مغرب خبر جوفقلت کے ساتھ کر وہ جن کی ہوئی ہے۔ اور ان کا تقیدی جائز ہ لینے کے ساتھ مخرب میں ان کی تحقیقات کو ہاتھوں ہاتھ لیا جا اور ان کا تقیدی جائز ہ لینے کے ساتھ اگریں قدر کی نگاہ ہے دیا گا کہ لائے تو اسے دیوائی کا بیا الزام اس اگری جبتو کر کے کھون کا کہ الزام اس اگری جبتو کر کے کھون کا کہ الزام اس اگری جبتو کر کے کھون کا کہ الزام اس

#### 1,77

التشاغب تواتر سنه بإجامات دب تك اثمن أن يغارفرزانو بريس مينيس سينجل ا لجهن 'هنرات وجدید سامنس کی انمشانی تی شعیده بازیوں پراتنا تعجب ہوتا ہے کہ وو احساس منة کی میں مبتلا : و جائے جس مان کا انکار کر میٹھتے جس یہ دونوں روعمل محل نظر ہیں ۔ اگر انسان کا جاند نہ جاتا ثابت ہوجائے تو اس میں اسلامی عقائد کے خلاف کون کی بات بوكى ياكون سا فجزاند تم كا كمال بوكا؟ كياجنات پك جيئية عن اس دنياك ايك كونے سے دوسر \_ كوف تك تكسنيس يط جات ؟ جاند يه بعي اويرة سانول ير جاكر فرشتول كى باتيل منييں سنتے؟ اس ميں كمال كيا ہوا؟ ألنا پھر كاتھينر كھا كرمر دود ہوكر بھا گيتے ہيں۔اگر جنات بغیر کسی سواری کے خلامیں عطے جاتے میں تو عالمی تنخیر کے منعوب پر کمل کرنے والے پکھ بدنبیت انسانوں نے سواری پرج ٹھ کر جاند تک رسائی حاصل کر لی تو اس میں اتنی بردی کون ہی بات بكريم اس كوشرى مسلمات كے خلاف اوراس كے انكار كومحت اعتقاد كے ليے لازم قرار دين آليس؟ شيطان كواكر الله تعالى في تياست تك كى عمر اورسات براعظمول ميس موجود ہرخص کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی صلاحیت دے رکھی ہے تو کیا شیطان کے چیلوں (شیطان کا سب سے برا چیلہ د جال اعظم ) کواس طرح کی صلاحیت نہیں دی جا سکتی؟ پھر ایمان والول کی آزمانش بی کیاموگی؟ انہیں امتان ہے گزرے بغیر جنت کس بنیاد پر ملے گی؟ مسلمان کا بمان دوٹوک اور کھر ابونا جاہیے۔اس طرح کے شیطانی شعبدہ باز وں ہےاس کو وسوسول كاشكار ندمونا حاسي البيته دلأل وشواهدكي بناير تحقيق وتجسس اور تنقيد وتحيص بهارافرض ب\_آ بي اللي مشرق كمشاه عادرالل مغرب كرتجزي برايك نظرة التي بين-ابل مشرق كامشابده:

گڑشتہ دنوں آزاد کشیر کے دور دراز علاقوں میں جاتا ہوا۔ وہاں کے بہت ہے لوگوں نے بتایا کہ یہاں بارشیں زیادہ نہیں ہوئیں۔ یہاں جس غیر معمولی سیلاب نے تباہی بچائی وہ پیاڑوں پر جی" نیلی برف" کے بکدم تجھلنے اور پھر" کرم بارش" برسنے ہے ہوا۔ نیلی برف اس برف کو کہتے ہیں جو ہرسال جمنے اور تجھلنے والی برف کے نیچے جمیدوں فٹ نیچے صدیوں وفيال (3)

ابل مغرب كاتجزيد:

مغرب میں جواہل نظر د جائی قول کے آلکا رئیس دہ اس طرح کی حکول پر نظر دکھتے

ہیں ایکن سے عاجز پہلے بھی کہد چکا ہے کہ دو اس کی غرض دعا یت کوزیادہ گہرائی نے بیس بھے

ذان کی تحقیقات کے تنائج دجل وفریب کے اس پرد کوچاک کر سکتے ہیں جوانسانی تاریخ

مرسب سے بردے فتنے نے اپنے آگے تان رکھا ہے۔ ان کے مطابق سے نہ اسرار نامعلوم

قوت جو مختلف ملکوں کے مومی حالات کو جیران کن طور پر تبدیل کرنے میں ملوث بتائی جاتی

وقوت جو مختلف ملکوں کے مولی حالت کو جیران کن طور پر تبدیل کرنے میں ملوث بتائی جاتی

الم الم الم الم بین کے مطابق امریکی تکمیدوفاع کا ایک ففیا ادارہ ' ہارپ' (Haarp) ہے۔ عالمی ملکوں ان کے مطابق امریکی تعلقہ اور کی خوال کو ایک نفیا کے ایک موسوں مصرک نی کئی مقدار میں

جدید ترین صلاحیت ہے جس کے ذریعے پالائی فضا کے ایک مخصوص حصرک نی کی مقدار میں

مدید ترین صلاحیت ہے جس کے ذریعے پالائی فضا کے ایک مخصوص حصرک نی کی مقدار میں

موفائی بارش ، سیلا ہو اور مجلول والے طوفان (Tormadoes) کے علاوہ فشک سائی سے طوفائی بارش ، سیلا ہو اور مجلول والے سائل ہے۔ عالمی سطح پر موسوں کو کنٹرول کرنے والا بیمر کرزام کی موسوں کو کنٹرول کرنے والا بیمر کرزام کی موسوں کو کنٹرول کرنے والا بیمر کرزام کی معلی موسوں کو کنٹرول کرنے والا بیمر کرزام کی کھی موسوں کو کنٹرول کرنے والا بیمر کرزام کی کھی بھی بہلی زمین کو دو چار کیا جاسکتا ہے۔ عالمی سطح پر موسوں کو کنٹرول کرنے والا بیمر کرزام کی کھی بھی بہلی زمین کو دو چار کیا جاسکتا ہے۔ عالمی سطح پر موسوں کو کنٹرول کرنے والا بیمر کرزام کی کھی

245

#### وخيال(3)

مظ ست الله مكامين كاكونا كے وہران مقام بر 25 كروڑ ڈالركى لاگت ہے تقریباً 20 سال ك عرص بين عمل كيا عميا ب-14 الكور قبي ير يصيلا بوابارب مركز 360 ريديور أسمير اور 80 انٹینا مِشتل ہے۔ 22 میطر تک بلندیدانٹینا تباہی کے بتھیار تیں جہاں سے تی ارب وائس قوت کی برقی توانائی ہائی فریکوئنس ریڈیائی لبروں کے ذریعے زیمی فضا ہے اوپ موجود برقائی موئی حفاظتی تہدی جانب پھینکی جاتی ہے جے Lonosphere کہتے ہیں۔ کرہ ز مین کے جاروں طرف 40 سے 600 میل اور تک موجود ہیں۔ بیوی حفاظتی تد ہے جو رو نے زمین برزندگی کے لیے سورج کی بالا نے بنفشی خطرنا ک تابکاری ہیٹر ہے۔ونیا کے جس شال قطے ےاسے متایا گیا ہے، وہ اس لحاظ ہے آئیڈیل ہے کہ سائنس دان وہاں ہے بالائی فصٰ کی جانب برقی توانائی بھینکنے اور اسے زمین پر واپس لانے میں اپنی خواہش کے مطابق کامیاب رہتے ہیں۔اس منصوب کاسب سے اہم خفیہ مقصد یمی تھا کہ Lonosphere كوكسيداوركبال شعاعول كي ذريعي نشاند بنايا جائ كمتا بكارابري والهل تعيك اى مقام ير ڑ مین سے ظرائیں جہال سائنس دان جا جے ہیں اور اس سے بیتیج میں مطلوبیتم کی تباہی یا موسم کی تبدیلی کا بدف حاصل کیا جائے؟ سونامی میں بیشعاعیں بدف پڑھیں جبکہ کترینا میں بدف سے چوک منی تغیس۔ جس دن ان شعاعوں کا حسب منشا سو فیصد درست استعال ه ريادنت كرنيا مميايا جس دن برمودا تكون مين كارفر مامقناطيسي شعاعوں بريممل كنشرول حاصل كراي حميا اس دن دنيا جهو في خدائي اورمظلوم انسانيت يرنا جائز تنخير كے سفاكا نه مظاهر كا وحشت ناك مظاهره وتحص كي

تعبير كافرق:

امر ایکا کے خفیہ موسمیاتی جنگی منصوبے "ہارپ" سے متعلق متعدد دستاویزی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ اسلیلے کی سب سے مشہور کتاب "ایخبلز جا چکی ہیں۔ اسلیلے کی سب سے مشہور کتاب "ایخبلز ووٹ پے دس بارپ، ایڈ وانسز ان ٹیسلا نیکنالو تی "ہے۔ ٹیسلا نیکنالو تی پر سے عاجز "دوبال!" ایسی بھی سے کہ اس میں کمکھی گئی ۔ "دوبال!" ایسی بھیس کتاب ہے کہ اس میں کمکھی گئی

## وتياران.

آ کشر با توں کی مشاہداتی تعمد نی آئی جلد سائے آئے پر بھی خود مصنف کو بھی تجب ہونے لگنا ہے۔ ندکورہ بالا کتاب کے مصنف تک بنٹی اور جن مینگ نے پوری دنیا کی ملات

Lonsphere کو امر کی فوت کی جانب ہے اپنے خدموم مقاصد کے لیے استعال کرنے
پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے: ''جمہوری حکومتوں کو اپنی پالیسیاں بالکل صاف اور داضح
کر مشدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے: ''جمہوری حکومتوں کو اپنی پالیسیاں بالکل صاف اور داضح
کر مشتی جا جمارے بال خاص طور پر ملٹری سائنس کوسات پر دول میں چھپا کر دکھا
جاتا ہے۔''اس خطرناک امریکی پروگرام ( بھے راقم الحروف ایک بار بھر دجالی پر وگرام قرار
ویتے ہوئے ذرہ بھی ٹیس بھی پیلے گا) ہے متعلق دیگر اہم کا بول میں ''ایر اوشکش'' کی
تصنیف کردہ'' باریپ۔ دی پاتھ آف کا اسپر کی' اور مصنف جیری اسمتھ کی دو کتا ہیں۔
''باریپ، دی الٹی میٹ ویٹین آف کا اسپر کی' اور'' ویدرواؤیئز'' شال جیں۔

روس کے جنگلوں ہے لے کر ہٹی اور چلی کے زلز لے تک اور جدہ کے سیان ب سے لے کر پاکستان میں آئے طوفان تک جوتوت کا رفر ماہے اسے مغرب میں ''تخر ہی سائنس'' کہا جا تا ہے، جبکہ ہم اسے وجالی تو توں کی کا رستانیوں کا نام و بیتے ہیں۔ آنے والا وقت بتا سے گا کون تی تجبیر حقیقت کے زیادہ قریب اور واقعات پر زیادہ منطبق ہوتی ہے؟

### وفيال (3)

## لارڈ کے تخت کی بنیاد

معجداقصیٰ کے انہدام اور میہودی بستیوں کے قیام کاصبیونی فلف بنت ب پہلی اور آخری مار:

امرائل کی تاریخ ... شاید ... این استخری بارا کی طرف حاری ت تیمی است مريرست اعلى امريكانے تاريخ من "كيلي باز"ان اسائلي بستيوں كى تى كى مائ تاريخ آج تک اس کی آشیر باد ہے آباد ہوتی چل آئی تھیں ۔ ام کی وزیرٹ بیٹیت مانطے بی المنت معاہد نے اسے امریکی نائب مدرجوزف پائیڈن کی امانت قرارد پاست، کیونکہ اسمانتی وزیراعظم سے نٹی بستیوں کی تقمیر کا اعلان اس وقت کیا جب امریکی ۲ نب صدرانم ائٹل کے دورے کے لئے۔ " مسيحا كى مرزين الرقدم دنج فرمار سے تقے۔ اسرائيلي وزيراعظم في حسب معمول روائق تدب زبانی سے کام لیتے ہوئے تقیر کے اس منصوبے ک' انکوائزی کا تھم" و عدو دے۔ ام کی صدر نے ان کی معذرت قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے ان سے اعلان وامن عمل کے لئے بتاہ کن اورا بن بتك قرارديا بي مكن بامركى صدراوروزي فارجاك ماات التيابل عارفات ت ہوں، لیکن یہ بات بیٹنی ہے کہ بنی اسرائیل کی ریاست کے سر براہ کا بیامتندار اور انکوائزی '' تغافل مكارانه'' ہے۔ وہ خوب اچھی طرن جانتے ہیں كه بستيوں كى يقيم'' أس فريق'' ك خلاف "تطهير" كا" باللي منصوبة" بيجس كاتعلق" الوى والزين على شامل : وَرا تعيات ي حصول'' ہے بھی ہے اور''مطلق حاکمیت'' کے قیام کے لیے''مسیحانہ آئیڈیا اورٹی' ہے بھی۔ یہ الك اليها" فيرمنطقي انجام" من جوشيطان كي قوت اوراس كن" ارضي تجسيم" وتو وَأَرْ" ياك أرث كاعمل المجمى ہے اور خدا كى " منتنب تكوق" ك" " قديم كمر" كو دوبار ۽ روشني اور زندگي كَي ملر ف لائے کا'' ڈاوبی عمل'' بھی ہے۔ (3) (3) عبراني ادب كي كارتهي اصطلاعه بيه

راقم کواحساس ہےاور کی تشریق چند عدوں میں بہت زیادہ کا دھی اصطلاحات استعمال ہوگ ہیں جواکٹ قار کین کے لیے اجنی اور تا ماؤی دول کی رور اسل جب تک قوم میود اور بیودیت کے بارے میں خودکشر میبود بواس کی عبد انی میں اپنے یا ۔۔ میں کھی ٹی تح بروں کوند برها جائے تب تک ان حقاکل سے والنمیت حاصل نہیں ک جائتی جواس ائیل میودی معاشرے میں موجود اور موجودہ بی امرائکل کی نفسیات پراٹر انداز ہیں۔ نیم میبود ہوں کورہے دیجے، امرائیل سے باہر رہے والے يبودى بھى اسرائيل ك يبودن معاش مين إخ جانے والى اس بنياد يرتى سے جوجنون كى آخرى حدول کو چھوری ہے، نیز اسکے چھیے کارفر ما" ماورا ،الطبعیاتی موامل" ہے اس کیے واقفیت نہیں رکھتے که وه جدید بیبودی رجحانات کا مطالعه نبر انی شیر تکعی تنی بیبودی مصنفین کی تحریروں کی روشنی شرنبیس كريكة \_أنكريزي مين قوم يبود كي نظريات ورتنانات يرجو كيم لكصاحا تاب وه نكي اسرائيل كي هيتى ذہنیت کے حوالے سے بنیادی تھائق وا با قائدگی سے ظرائداز " کرنے رمضمل ہوتا ہے۔

اختياري اورغير اختياري وجويات:

اس كى ايك ديرتوي يب كري تغييزوالإ (عاب دورابرث فسك ييسيمعتدل اسكالركيول ند ہو) عبرانی ماغذے براہ راست استفادہ میں کریاتے، ندان کی توجان اصل ماغذ کے متند تر جموں پر ہوتی ہے، نہ وہ عبد انی جائے والے الطعنی ایکالرزی تحریروں کو انصاف پر بنی ترجمانی قرارد ہے تیں البغداده بہت تھوٹ تھوٹ موضوعات پرسطی تنم کی علیت تو مجمار لیتے ہیں الیکن اسينه ينه معنه والول كو يهودي معاشر إورتوم يبود كي نفسيات كاراست تبم عطالبيس كريكة بسيرتو نی اختیاری وجہ دوئی۔ دوندی وجہ اختیاری باور بلکے سے بلکے الفاظ میں اس کی تعمیر کی جائے تو كبناية تائية كالمريدي يوك والدما لك كي تتابول كي دكانول كي الماريال جن مشبور زماند مصدندیں کی فلسطین ریاعتی تی آلیادوں ئے بوجو تلے کراہ رہی ہیں، ان کی اکثریت (انگریزی خوال طبقے ہے، حذرت کے ساتھ ) منافق ہے۔ وواسرائیل میں ظہور پذیر یونے والے راجی نات اور الدامات كاجامع تجور لينين كرت اورگراوكن حدثك فيرواتق علومات فراجم كرتے ہيں۔

#### وجال (3)

ارمَنْ فَلْ طَيْنِ بِرِاسِرا يَكِي ! مَيُول كِي تَقِيهِ كِي " بِيود كِيرُوها " بِينَهُ " فِي تَالِمُ مِينَ " تصوفا نياة ويا" اتنی چیران کوئیس بیتنا که تا ب امریکی صدری آمدیده وقع لواس املان کے لیے نسوس ارزار ام كوشش كريس كدان مهم باتول كرواك ب قارئين لوزياه وريت سوارين برامين ترهيل ادر یبودی ماخذ کے حوالے ہے ترتیب واران کی تشریخ لریں۔

عاصیانه کارروائیوں کے دو پہلو:

فلسطین کی بابر کست زمین بر میهودی بستیول کی تغییر کا ایک تو مادی اور سیاسی پہلو ہے جو و نیا ک ساہنے واضح ہے اور یہودی بنیاد پرست راہنماؤں کے درج ذیل بیانات ہے۔مزید واضح ہوجاتا ہے جوہم مغربی اور میرودی پریس نقل کریں مے۔ وسرا پہلوروحانی یا مابعد الطبعیاتی ہے جے يېودي دانشورون كى اصطلاح مين" اسرائيل كى بازيافت كى سيحاند جېت "كېا جا تا ہے-

يبلا ببلو-نسلى برترى كاجابلان ذعم:

ابتداہم سلے نظریے ہے کرتے ہیں۔اس کی دومٹالوں پراکتفا کافی ہوگا۔ (1) اليليا زروالد مين اسرائيل كامفهور"ربائ" بريانظ اصل من"ري" بمعنى خدا رست فد بي بيشوا، ليكن چونكداس كاللفظ عام قارى" زى" كرتا ب،اس ليي بم"ر بالى" كالفظ استعال كريں مے۔ ) بيدريائے أردن كےمفرني كنارے ميں فاصياند طورير قائم كي كئي اكيابستى ''کریت اربا'' کے مشہور''یشیوا' لیٹنی تم بھی تعلیمی ادارے کا سر پراہ ہے۔ یہ اپنی مقتلد مذہبی حیثیت کے سبب مختلف بہودی جرائد میں وقتا فو آنا اس تتم کے مضامین لکستا ہے جو دنیا مجر کے يبود كى توجدادراحر ام سے يزھے اوراس كاديا مواذىن ليتے بيں۔ 21 جون 2002 مكو نديارك ے شائع ہونے والے مشہور يمودي جريدے' جيوش پرليل' ميں اس نے اينے ايک مضمون ميں سمى تتم كالتكلف كير بغير فلسطيني مسلمانوں كى زمينوں پر قبيضے كے حوالے ہے كھل كر لكھا:

"اسرائیل کے فرزندوں کا اسرائیل کی سرز مین ہے منفر تعلق ہے جس کا مواز نہ کمی بھی قوم کے اس وطن کے ساتھ تعلق ہے نہیں کیا جاسکتا۔ جهار اتعلق تو زین آسان کی تخلیق کے وقت وجود یذیر جوا تھا۔ ہمارے ہاتھ کامقدر ہے کہ میرود پول کوزندگی دیں اور میمود بول کامقدر ہے کہ و مرزیمن کوزندگی

#### دحيال (3)

ویں۔ بس سر ب باہال میود بول کوا قبرستان میں موجود بڈیول اسے تشبید دیا حمیاہے، ای طرح يبوديون ينه فال اش اسرائيل كوليك" وريان مقام" كها كيابيه \_ يفرمان رياسي امرائيل حيجهم كانتيق سبب إب- بدربتني رياست اسرائيل كوتكير يهوي ملكول كى تاريخ مين وافل بوجائي -جمرجوة يا درساريابس فيرمكي علاقول پرقابض نيس بهورب\_بية وبماراقد يم كفرب-اور فعدا كاشكرب س بمواے دوبارہ زندگی کی طرف لے آئے ہیں۔ برشمتی ہے بیٹا میں موارے کچھ قدیم شہراب بھی غرظكيول كے غير قانوني قيضيل بيل إيعني مقامي السطيني مسلمانوں كي آبائي ملكيت ميل بيل: راقم آ جو امرائیل کی نجات کے 'الوہی عمل' میں خلل انداز ہوئے ہیں۔ یہودی عقیدے اور نجات کے حوالے ہے ہماری فرمدداری ہے کہ ہم مضبوط اور واضح آ واز بیں بات کریں۔ ہمارے لوگول کومتحد كرتے كے "الواى عمل" اور جارى سرز مين كو" سلامتى" اور" و پلومىي" كے بظا برمنطق تصورات سے وهندلانا اور کمز وزنبیں کرنا جا ہیے۔ وہ صرف سیج کوشنے اور ہمارے کاز کے انصاف کو کمز ورکرتے ہیں۔ ہم باعقیدہ لوگ ہیں۔ بید ہماری ابدی شناخت کا جو ہراور برطرح کے حالات میں ہماری بھا کا راز ہے۔ ہم اپنی شناخت کی پوشیدگی میں ذلیل وخوار ہوئے اور آن اڑے گئے۔ ہمیں ہمارے وطن میں والیس لانے والے نجات کے اللہ اللہ جمیں جاری تھی ذات والیس دے دی ہے، جس کو مزید نہیں چھایا جاسکا۔ ہم عالمی اللہ پروالی آ بھے ہیں، ہم ایک ذردار دیثیت پا بھے ہیں، جے ہم دوبار مسمی نہیں گئوا کمیں گے۔ ہمارے موقف کا صرف اپیا ہی واضح ، جرات مندانہ اور سلسل اظہار ہی ہمارے دوستوں اور دشمنوں کو یہود بوں اور ارض اسرائیل کی ابدی حقیقت کا احترام کرنے برآ مادہ کرےگا۔'' (2) ''مش اینز ائیون' ایک اور قابین بستی ہے۔اس کے آباد کاروں یعنی قبضہ کیرر ہائشیوں کالیڈر''مشال گولڈا شائن'' ہے۔ پیشکریت پیندآ باد کارا ننے جارحیت پیند ہیں کہ یہ بدنام زمانہ امرائكي وزيراعظم ايريل شيرون جيسي شدت پندكوجى بلكا باتحدر كين كاطعنددية تحاوراس نے جب 2003ء میں دنیا دکھاوے کے لیے پچھے چھوٹی چیوٹی بیٹیاں ٹتم کرنے کا اعلان کیا تا کہ ان کے رہائھیوں کو بڑی بستیوں میں منتقل کیا جا سکے تو بہت سے بنیاد پرست قبضہ کاروں کو سد بھی رداشت نه بوااورانبول نے '' قیفے'' کا لفظ استعال کرنے پرامریل شیرون پر بخت تفید کی۔ ان 4-450/-- 3.21

### والال

ے متذکرہ بالالیڈر نے کہا: 'میں وزیراعظم کی بات پر بہت زیادہ نیے ان اور نیے ایس میں میں میں۔ ایٹے آپ کواس علاقے پر قابض نہیں مجھتا۔ یہ تو ہمارا علاقے ، ہمارا وطن ہے۔'

سیددومثالیں تھیں جن سے ان اسرائیلی قابضین کی اس مجنونا نداہ رجم بان نا بنیت و تیجی شد . م مل سکتی ہے جن کا سامنا نہتے اور تنہا فلسطینی مسلمانوں کو ہے۔ ندصرف یہ کہ ان مخلوہ و ساست من ن آباد زر فیز زمینیں اور انگوروز چون کے باغات سے سے ہوئی شاداب قطعے چھینے جا ہے ہیں۔ بعد شدت پہنداور بدمزاج وخرد ماغ یہودی قابضین اسے اپنا حق اور کارفضیات مجد ہے ہیں۔ وور میرے مولی اسیری مید بھیب الخلقت اسرائیلی مخلوق کمیں یہ بخت تو م ہاور بیکسی جا تھسل آن میں ہے جو فلسطین کے مظلوموں پرآئی ہے۔

دوسراببلومسيح تعلق نجات كاضامن ب:

نا جائز بمبودی بستیوں کو جواز قرائم کرنے کے فلنے کا دومرا پہلو روحانی یا مابعد الطبعی تی تصورات پری ہے۔ ان تصورات کا تعلق ''مسیح پری' یا ''مسیحانہ آئیڈ یالو تی' ہے ہے۔ یہاں اس بات کی وضا حت ضروری ٹیس ہونی چاہے کہ یہودی تحریات میں جب بھی ''میٹ' یا'' فی تقور ہستی'' یا'' فی تقور ہستی' یا' فی قدید اکبر' دجالی ملعون' ہوتا ہے۔ لہٰذا آیندہ ان الفاظ کو خود بخو دائی معنی کے تناظر میں پڑھا اور سمجھا جائے۔ اس آئیڈ یالو بی میں بہ قرض کیا جاتا ہے: ''میٹ کی آ مدمتوقع ہے اور یمبودی فدا کی مدد سے فیم یہود یوں پر غلب یا جائیں گا اور بہیشان پر حکومت کریں گے۔' [اور ماشاء اللہ یہودی فیم بمبود یوں پر غلب یا جائیں گا اور بہیشان پر حکومت کریں گے۔' [اور ماشاء اللہ یہود کی فیم بمبود یوں پر غلب یا جائیں گا اور بہیشان پر حکومت کریں گے۔' [اور ماشاء اللہ یہود کی فیم بمبود

اس نظرید کے مطابق " نجات مزدی ہے ، کیونک سے کی آمد قریب ہے۔ اور سے کی آمد قریب ہے۔ اور سے کی آمد کو جو چیز التواہل ڈال سکتی ہے ، وہ اسرائیل کی درائتی سرزیٹن پرالیے لوگوں کا بعد ہے جورد حائی انتہارے " طاقتور ستی " ہے تعلق نہیں رکھتے اور اس خاص کی بنا پر وہ نجات پانے کی ابلیے نہیں رکھتے۔ آئر کوئی سستے پرست جس کا تعلق رد حائی اعتبار ہے " مقتدرترین ستی" کے ساتھ قائم ہے ، سی جا نداری ہے ، جان چیز (مثلاً: زن، ذریاد تین) کوچھولے یا اپنی ملک سے بنالے وہ نجات یا جائے گی۔"

#### المار (3)

درج بالا فلسفه مبالغة آميز خيال يا وہم معلوم ہوگا اگر ہم بيبان بھی پچھنا مور'' مرہا ئيون' ڪئم از کم دوجوالے نيد ميں - ملاحظ فرمائيے:

''(1) شمریا ہواریکلی اسرائیل بیل تقیم رہائیوں میں منفر دستا م اور منصب کا حال ہے۔ وہ 1967ء کی جنگ جس میں اسرائیلی افواج نے القدس سیت بہت سے مسلم علاقے پر قبضہ کئے رکھا، سے متعلق لکھتا ہے:

" 1967 می جگ ایک" بابعد الطبعیاتی کایاکلپ" بھی اور اسرائل کی فتح زمین کو" شیطانی قوتوں کے دائرے" نے نکال کر" الوی دائرے" میں لے آئی تھی۔ اس مفروضے کی سطی پر سے طاب ہوگیا کہ" سیچاند دو" شروع ہوچکا ہے۔"

(2) "ای بدایا" تا می رفی اپی تعلیمات عمد ای فلنف کی بین تشریح کرتا ہے:

'' 1967 می فتو حات نے زمین کو دوسرے فریق إید شیطان کا مبند باشنام ہے] ہے آزاد کرالیا ایک بالمنی قوت سے جوشر، تا پاکی اور کریشن ہے جیسے ہے۔ یوں ہم یہود کی ایک ایسے دور میں داخل ہورہے ہیں، جس میں دنیا پر'' مطلق حاکمیت'' قائم جوجانی ہے۔''

#### وخيال (3)

ان جؤمیت پہند اور اللہ تعالی کی چینکار بڑے: و نے انتہا پہند یہوہ یوں ئے طابق انر اسرائیلی حکومت نے مقتو حالاتوں سے انخلاکیا تو اس کے '' بابعد الطبیعاتی '' نتائی برآ مد دول ک لیٹی خدا ناراض ہوجائے گا، روح ناپاک ہوجائے گی اور زمین پر شیطان کا اقتد ار دوبارہ قائم ہوسکتا ہے۔ رہاجانوں کا ضیاع تو شیطان کی اور بدی کی حکومت ختم کرنے اور نجات کا زن تبدیل کرنے سے بیج نے کے لیے ہلاکت انگیز کمل و لیے بھی ضروری ہے۔

عام قار کین کو بیتو شیحات نهایت عجیب وغریب دکھائی و بنی ہوں گی لیکن شاید وہ وقت قریب سے قریب تر ہوتا جار ہاہے جب و نیاان مفضوب ومقبور جنو نیوں کی ہر پاکردہ و جالی شورش کے نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔

#### آخری دوباتیں:

آ خریس ہم ایک بات امر کی اور بور بی موام ہے کہیں محاوراً یک عالم اسلام کے باشندوں ہے۔ مبودي شدت پيندول كى برياكرده بيشورش جوتيسرى جنك عظيم كا پيش خيمه ثابت بوگى ،صرف عربوں یا مسلمانوں کے خلاف نبیں، تمام غیر یبودیوں بشول امریکیوں کے خلاف ہے۔"مسیا پرستول" کے نزد کی تمام غیر یہودی جاہے وہ امریکی یا بوریلی کیوں نہ ہوں،'' جثناکل' میں اور تمام مینائل (غیریبود بوں کے لیے سکہ بندیبودی اصطلاح) شیطان کے قبضے میں ہیں۔ چونکہ شیطان منطق خوب جانتا بهاس ليشيطاني قوت ادراس قوت كى ارضى تجسيم يعنى غيريهود يول كوصرف غير منطقی اقدام کے ذریعے توڑا جاسکتا ہے۔ بیالقدام ایک طرح کا جادوئی باطنی منصوبہ ہوسکتا ہے۔ البذا جو پھوآ ج مارچ 2009 ویش امریکی نائب صدر کے ساتھ ہوا، یسی پھر پچھلی صدی کی آخری و ہائی میں بھی یبودنواز امریکا کے ساتھ ہوا تھاجب امریکی وزیر خارجہ جمیز بیکر اسرائیل آیا تو ایک شدے بیند یبودن تنظیم 'مش ایمونیم'' بعنی'' ایمان والول کی جماعت'' نے شیطان کی قوت اور اس کا امریکی ردی تو ڈ نے کے لیے اس باطنی منصوبے برعمل کیا تھا کہ ارض اسرائیل کو شیطان کے قیضے ہے آزاد کروا نے کے لیے ٹی آبادیاں قائم کرنے کا ملان کیا۔ آج بھی انہوں نے اس نشیہ باطنی فلینے کے تحت بدح است كى ب جس مل فلسطينى مسلمان اورامر كى ميسائى دونون كويكسال طور يرشيطاني قو تون كا

مظبر تصفح بوسے ایک طرت کا مفی من کر کا یا ہے۔ اسے آغاق و محف پڑتے قب کا ہے تا خور ایمان قطعاً غلط ہوگا۔ یعنی پر بیر جرائت ہوگا اور پائٹا آ 💎 دوؤں کی تفصیل ہم مضمون کے " فائر ہما ہیا ت كريك بيار الريكول كوجامي ندج ش بني اور ندمن فقين ك ورند في من كي دهميقت پندى كامظا بروكرت بوكال سائي واچى سنين ساكان وبركري-

برا دران اسلام سے بیعرض کرتا ہے کہ خدا راا میودی بستیوں کے قیام کو بھا ندیس۔ بیا'۔ رؤ ك تخت كى ارضى مدور عبد خفيد يجودى نظريات كرمط بق رياست اسرائش الدوني من الدوة ك تخت كى بنياد " بيد من ير" آسانى وشابت كى اساس" بيدان بسيول كدريع فى اسرائیل کی موروثی زمین کی تطبیر' کے بعدا گاتایا ک قدم مجداتص کے خلاف أشجے گا اوراب دو ما تین حصوں میں تقلیم کر کے ظمیر کے عمل کا احتی آغ زائسیا جائے گا جوالقدنے جا با تو غفرت ک اس ریاست کے انعام کا آغاز بھی ہوگا۔

اگر ....الله تدکرے ... بیت المقدی کے دوجے ہوئے تو نصف جنو فی مسفماتوں کے یاس رہے دیا جائے گا جس میں سمجدانصی کا بال ہے اور نسف شالی میووی قبضہ کرلیں سے جس میں دنیا کی خوبصورت بڑین ممارت ازر گنید " ہے۔اس کے نیچ موجود مقدس چنان برے وائے زرد کھال والے بچھڑے کی قربانی ہوگی تو ''مسیا'' خروج کرآئے گا اور جب مسیحا خروج کرے گا وہ'منز و عن الخلا الويي را بنها أنَّ " كي بتاير" از لي انفراديت" " كي حامل" ضدا كي محبوب توم" كو" الوي مقصد كى يحيل' ك ليمارى دنياير' مطلق العنان بادشابت' قائم كركے وے گا۔اكى بادشاہت جس میں تایاک ارواح کے لیے کوئی جگدنہ ہوگا۔

اورا کر خدانخواسته مسجد اقصلی کے ابتدائی طور پرتمن جصے ہوتے ہیں تو وواس نقشے کے مطابق ہوں مے جو غامدی محتب فکر سے بعض اسرائیلیت زوہ ختین کاروں نے اسلامی تاریخ کی انو محی منطق ''ارضِ فلسطین کی وراخت اور سجدِ اقصیٰ کی تولیت یبود کاحق ہے'' کے مقالے کے ساتھ ہمارے ایک رسالے ( ماہنامہ الشریعی محجراتوالہ ) کے اندرونی ٹائٹل پر چھایا تھا۔ ان حضرات نے اس کا حوالہ نبیس ویا تھا، لیکن جائے والے جانچ میں کہ بیروں نے نقل مکانی کر کے اسرائیل . 150/- يا ي الم

#### وَنِيالِ (3)

جا بھنے والے ایک یہودی پروفیسر'' آشر کوف'' کا تجویز کردونھا جس بیں موجود وسجد انصیٰ کے تین جھے کر کے دایاں یا بایاں حصہ یہود کودینے کی'' کم خلوص'' تجویز دی گئی تھی۔

اينٹ نه ښي تو ذره:

الفرض فالم بدین! مبداتھیٰ کے دو جھے کرنے کی تجویز ہویا تین، عالم اسلام کواس حوالے سے یک جان و کیک زبان ہو جاتا ہے ہے کہ وہ حصال ادراس کو 'میج السلام' ' مجھے دالے انسانیت کو بخونیت پہند یہود یوں کے ہاتھ مبداتھیٰ کی ایک ایٹ بتک بھی شرفتنی دیں گے۔ بدہارے ویش بند یہود یوں کے ہاتھ مبداتھیٰ کی ایک ایٹ بتک بھی شرفتی ہے۔ بدہارے ایمان کا نقاضا، ہماری فیرے کا استحان اور مستقبل قریب میں ہماری بقااور نجات کی کموٹی ہے۔ دجال کے بیروکاراگر جموٹے وعدوں کے موٹو دہ کھات کو قریب بجھتے ہیں تو ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ دجال کے بیروکاراگر جموٹے وعدوں کے موٹو دہ کی اور مطہر ومقدی ' القدی' کی تطبیر دفقتر یس کے لیے اپنی جان مال کرنے کا عہد تہ کریں ۔ ' لا دفا کے تخت کی مال نہ ان اور انشکی دی ہوئی ہر قصت یا طاقت کو استحال کرنے کا عہد تہ کریں ۔ ' لا دفا کے تخت کی بارٹ مین کی طرف تیزی سے برحضے والے ایدی ذات کا شکار ہوں گے ، تو ہم کیوں شان لوگوں میں شامل ہوں تھے کہ کے درے کے طور پر استعال ہوں جو کے د

#### (3) + ·

## د جالی ریاست کا خاتمه: وجه اور وجو بات

18 جون 2010 ، وووَّ رماً رُم خبر یں قار مین کی نظر ہے گزری ہوں گی۔ایک زیر نظر "منسمون كيشروت من اوردوسرى آخر من طاحظ فرمايية بريلي خبر يجديون ب: ``اسرائیل آینده20 سال کے دوران دنیا کے نقشے ہےمٹ جائے گاادر لاکھوں فلسطینی مہا جرین مقبوضہ علاقوں میں اینے گھروں میں واپس آ جا کیں گے۔ بیپیش گوئی امریکی خفیہ ادامے ی آئی اے کی ایک ربورٹ میں کی گئی ہے۔ امری سینیٹ کی انٹیلی جنس سمیٹی کے بعض ارکان کو بھی اس رپورٹ کے مندرجات ہے آگاہ کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے ہ مر<sup>ک</sup>بی بحوام گزشتہ 25 سالوں ہے فلسطینی باشندوں پراسرائیلی مظالم کا مشاہدہ کررہے ہیں ،وہ ا ے مزید خاموش نہیں رہیں مے۔ جنوبی افریقہ میں نسل پرست حکومت کا خاتمہ اور سابق سودیت یونین کی تحلیل جیسے حقائق بدواضح کررہے ہیں کداسرائیل جونوآ بادیاتی طاقتوں کا أيب منصوبة تعا، تاريخ كر باتعول جلديا بدران انجام كويني عاسكا در يورث يس مزيدكها میا ہے صورت حال تیزی کے ساتھ شرق وطلی کے مسلے کے "دوریائی مل" ہے"الک ریاتی، صل کی طرف جاری ہے جس کے نتیج میں آیندہ 15 سال کے دوران 20 لاکھ يبودي امر ايكا جبكه 15 لا كاست زياده روى اوريورب كردير مصول ونظل بوجاكي ع-ر بورث میں آبا گیا ہے نسل برتی کے اصول پر قائم اسرائیلی حکومت کے خلاف امریکا میں ائے عامہ تنے کی ہے تبدیل بور ہی ہے۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق اس وقت امریکا ميں ١٤ آھے ۔ قريب يبودي آبادين-' (18 جون 2010ء كو ي اخبارات) اسنیم میں اسرائیل کے فوشنے اور ارض مقدس کے آزاد ہونے کی ایک بی وجہ میان کی تني يند امر كي موام كا خاموش شدر بنا اليكن كياامر كي موام كي خاموشي يا ناراضي اتن تو ي اور

رما في تحسد -/150 را ب

#### (3)

مؤثر وبدب بنودن کا بنفرافی تبدیل کرسے اللہ بھی ۔ کا آئی اے کی بیار پورٹ نی واقع بھی مؤتر وبد ب بنون نی وست نی و تقل بھی ہوئے ہاں رپورٹ کا متعدد سرائیل مظالم کی چکی ہیں ہوئی میڈیا کو جس سے بھردوی اسرائیل کی مخالف نیس اس کی وجہ بہودی میڈیا کو اس جا سے متعدد کرت ہوئی ہوئی کی مخالف نیس اس کی وجہ بہودی میڈیا کو یا سے متعدد کرت و اس وجہ کا تدارک بھی کی آئی اے اور موساول کر کرلے گی الیکن ان دیگروچو بات کا کی بوگھ جن کی طور است ہے جہ بی بال اپوری فہرست کے دیکھا گرخور کے اس کا متعدد وجوہ ہیں، بلکہ کی جہ غیر جن کا جم غیر جا نبداری سے جائز والے تیں ۔

ا کیک وجیدتو تھوٹی ہے۔ اشدرب العزت نے دومرتبہ یہود کی نافر مانیوں پرائیس صرف جون وظفی کی سزادی۔ پی مرتبہ میں موسی جون وظفی کی سزادی۔ پی مرتبہ میں موسی شریعت کے الکار پرعراقی بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں۔ اب اور دوسر ٹی مرتبہ شریعت میں کار پر ردی جز ل طبیعوس ( ٹائی شس) کے ہاتھوں۔ اب شریعت محمد کی کے انکار پران کو صرف وظن سے ٹیس، دنیا ہے ہی جادوش کر ویا جائے گا۔ بید یہاں ازخود استیقے ٹیس بر ہوئے ، مشیب الی نے آئیس اکتفا کیا ہے۔ القد تعالی فرماتے ہیں: گھر جب آخرت کا وعدہ پورا ہوئے کا وقت آئے گا تو ہم تم سب کو بھٹ کر کے حاضر کریں گئے۔ اس بی ارتبار کی امرائیل 104)

دوسری جید تیسری جنگ عظیم کا امکان ادراس میس دنیا بحر کے مجابدین ادر منصف مزاح بیس کوری فلسطین کے مظاومین و محصورین کی امدادادر پھر مرجددان کے میدان ش تاریخ ساز معرکی آرائی ہوئتی ہے۔ اس وجد کا تعلق چونکہ کسی در ہے ش آخر زمانے کی علامت سے جڑتا ہے اوران عادمت ش حد در ہے کا ابہام ہے، اس لیے ہم اس وجد کی تطبیق یا اس کی تشریح پر اصد اینیس کرتے۔ ابتدی اپنے رازوں کو بہتر جاتا ہے۔ ہم آگل وجد کی طرف چلتے ہیں۔

ایک بوی وجد میرود ول میں پائے جائے والے صدور بیتشدواور انتہا پسند فدہی گروہ اور انتہا پسند فدہی گروہ اور ان کا با جی اختیاد افسا ہے۔ قرآن تربیم فریا تا ہے: " تم ان کوسر سری نظر سے دیکھنے میں ایک

#### ديال(5)

معجمو مح ليكن ورحقيقت ان كول جدا جدا بين " (الحديد : 12)

اس انتشار وافتر اق کی حقیقت کا حساس آج کے اسرائیلی معاشرے کا جائزہ لینے سے ہوسکتا ہے۔ اس معاشرے میں نذہبی بنیاد پرتشیم درتشیم کاعمل روز اول سے جاری وساری ہے۔ ہر نذہبی گروپ کی الگ سیاسی پارٹی اورا پنے الگ رتی ہیں۔ آھے کی بات کا تصور کرنا مشکل نہیں ہے کردنیا کی سیاست کی طرح آخرت میں جنت کا استحقاق بھی ای گروہ بندی کی اساس پرتشیم ہوتا ہے۔

ایک بڑانسلی اختلاف انتخلازی اور سیفر ڈی یہود یوں کا ہے۔ عبرائی میں سیفر ڈی کا مطلب ہے: '' ہمیا نوی ۔' مسلم ہمیا نوی سلطنت میں رہنے والے یہودی تارکین وطن مسلمانوں کی ائل کتاب سے زم مرازی کی وجہ سے بہت تھلے پھولے ۔ان میں نسلی افخاراتا زیادہ ہے کہ وہ یقید یہود یوں کو حد درجہ حقیقہ بیسے مثلاً: موئی بن میمون نے جو ظافت ہمیا نید کے دور میں ظفاء کے قریب رہا اور از من وسطی کا ایک مشہور یہ ی اور فلسفی تھا، نے ہمیا نید کے دور میں ظفاء کے قریب رہا اور از من وسطی کا ایک مشہور یہ ی اور فلسفی تھا، نے اپنے میشے کو ہدایت کی تھی :

''ا چی روح کی حفاظت کرنا اوراشکنازی ربیول کی کسی مولی کتابیس مت پر صناب یاوگ صرف تب لارڈ پرایمان لاتے میں جب بر کے اوربسن میں پکایا ہوا گوشت کھاتے ہیں۔ان کا ایقان ہے کہ لارڈ ان کے قریب ہے۔اے میرے بیٹے اصرف ایٹے سیفرڈی بھا کیول کی صحبت اختیار کرنا جے''اہالیانِ اندائیہ'' کہلاتے ہیں۔صرف یمی لوگ ذہین ہیں۔''

دوسری طرف اشکنازی بهوداپنه مخالف سیلر فی بهودیوں سے دشتہ نا تاشکرنے سے کے کران پر جاد دکرنے تک کواپنے لیے جائز سیجھتے ہیں۔ دونوں گروہوں میں نسلی تعصب دبرتری کا اظہار اسرائیلی معاشرے کومشقلاً اختشار اورثوٹ بھوٹ کا شکارر کھتا ہے۔

ایک تیسری تقتیم فدہبی، روایت پنداور سیکولر بہودیوں کی بھی ہے۔ یہ تقتیم فدہبی احکامات پڑمل کرنے ندکرنے کے اعتبارے ہے۔ یورپ ہے آنے والے بہودی آزاد خیال اورا باحیت پیند ہیں۔ مشرقی ممالک ہے گئے ہوئے بیودی کنر قدامت پیند ہیں۔

#### وجال (3

سی کھے میں وہ کی مصوص روایات اور رسوم کی حد تک میں وہ کی جارے اس طرح سید معاشرہ فہ بہ بر عمل کے لحاظ سے بھی بنتن حصول میں تقتیم ہے:

(1) ندہی یہودی آرتھوؤکس رتوں کی تشریحوں کوشلیم کرتے ہوئے یہودی ذہب کے احکامات پڑ کس کرتے ہوئے یہودی خرب سے بہت سے یہودی عقید سے نیادہ عمل پر خرورسے ہیں۔ اسرائیل میں اصلاح پینداور قد امت پیند یہودی تھوڑے ہیں۔

(2) روایت پسند بمبودی کچھ زیادہ اہم احکامات پر توعمل کرتے ہیں لیکن زیادہ بخت احکامات سے روگر دائی کرتے ہیں۔ تاہم دہ دہتی اور ند ہب کا احرّ ام ضرور کرتے ہیں۔ روی میں کہ میں کی است کی استعمال کا میں کہ میں دور میں کا میں دور میں کا میں دور میں کا میں دور میں کا میں دور

(3) جہاں تک سیکور میود یوں کا تعلق ہے تو ممکن ہے وہ بھی بھی '' بینا گوگ' ، چلے جاتے ہوں تاہم وہ ریوں کا احترام کرتے ہیں نہ فرہی اداروں کا۔ اگر چدروایتی اور سیکور میود یوں کے درمیان کھنی ہوئی کیرا کر فیر حقق ہوتی ہوتی ہے، تاہم دستیاب تحقیقات ہے با چلنا ہے کہ 25 ہے 30 فیصد تک روایتی جلنا ہے کہ 25 ہے 56 فیصد تک روایتی ہیں۔ اور تقریباد تقریباد تقریبی ہیں۔

اس کے علاوہ بھی کی وجو ہات ہیں جن کی بنا پر اسرائیلی معاشرہ بھی بھی متحد معاشرہ نہیں ہیں متحد معاشرہ نہیں بن سکتا۔ یہ ٹوٹ کیعوث کا شکار ہوتے ہوئے ریزہ ریزہ ہوجائے گا اور ہے گا نام صرف الله کا تبھی تو ان اسرائیلی باشندوں نے جو دوسرے ممالک نے نقل مکانی کر کے فلسطینی مسلمانوں کی زمین پر آ ہے ہیں، اپنے پر انے پاسپورٹ منالکے نہیں کے دوہ وہری شہریت کے حال رہنا چاہج ہیں اور 'والیسی کا سفر' یا' مسیحا کی آ مد' دونوں کے لیے تیا رہتے ہیں۔ یہونی اعتبار سے ندصرف بید کہ اسرائیل پڑوی عرب ممالک سے مستقل اور داگی وجو ہاہ پر مشتمل تنازعات بر پا کیے ہوئے ہوئے ، بلکہ اس کی ممالک سے مستقل اور داگی وجو ہاہ پر مشتمل تنازعات بر پا کیے ہوئے ہوئے ، بلکہ اس کی حمایت میں اقوام متحدہ میں ووٹ دیے تربے ہیں۔ حال ہی میں جس شدت اور وحشت بھرے رویےکا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ ہے تا نصور کے بیا و وضد کے سیا و وصد کے سیا و وصد کے اس کے دیے تربے ہیں۔ حال ہی میں جس شدت اور وحشت بھرے رویےکا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ کا سے زائر کے دونواک چربے کے سیا و وصد کے سیا و وصد کے اس نے اس نے اس کے خوفاک پجرے کے سیا و وصد کے اس وصد کے اس وصد کے سیا و وصد کے وصد کے سیا و وصد کے وصد کے وصد کے سیا و وصد کے وص

#### (5)UP

نفقش ونیائے سامنے خلام کردیے ہیں۔ اس طرح آبست آبست استدام کی اور مقربی و ایس کے دوایق شدت پستدانہ نظریات سے بیتا اربوقی جاری ہنداور یہ بیزاری جلدیا بدیرشہ ور رنگ لائے گی۔ان شا دائند!

دوسری طرف افغانستان ( یعنی خراسان : در پائے آموے انک تی ) یس اس ب
تعاشا معد فی دولت کی در یافت کی خبر بن آگئ ہیں جس کا کئی سال پہلے انہی کا اول اور
تعقول میں اظہار کرد یا گیا تھا۔ اس وقت اس پرو یسے ہی تھج کیا جا تا تھا جیسے آتی و جالیات
پرشتمل تحریروں پرکیا جا تا ہے۔ حامد کرزئی اپنے گھر کی دولت یہود تو از قو قول کو پرو کر کے
خود خیرات کا محفکول ڈورمما لک کے سامنے پھیلاتے دیوں ایکن اس نطانہ جمرت و جہاد کی
دولت آگر اللہ تعالی کے تھم کے تحت اور انفاق فی سمیل اللہ کے اصول کے تحت خرج ہوئی تو
مشرق و مغرب کے فاصلے سمنے میں در نہیں گئے گی۔ سعودی عرب نے الدار ہونے کے بعد
اپنی سرحد ' القدری' کے جانا ہی اورفلسطین کی سرحد ہے گئے والی سرز مین آو دو اسلامی و نیا
کردی ، لیکن ظری عالی ۔ ہا نفائستان جب سعود یہ جیسا مالدار ہوجائے گا تو دہ اسلام و نیا
کا جس شرام اللہ کرے کہ رحمانی ریاست کے عروج کے بیدن اور عالم اسلام کے اتحاد و تر تی
کا بیس کیا تھا۔ اللہ کرے کہ رحمانی ریاست کے عروج کے بیدن اور عالم اسلام کے اتحاد و تر تی

<u> زخال (3)</u>

دُجِّال (1) اور دُجِّال (2) مضعلق قارئین کے سوالات اور ان کے جوابات

#### متبال (3)

## سورهٔ کهف کی آیات کی خاصیت

السلام عليكم ورحمة الثذ

أميد ب مزاج بخير بول ك مفتى ابونبابشاه منصور صاحب ب يمعلوم كرنا تفاكر سورة كبف مي كون مي خاصيت ب جس كي وجدب بيسورة فنند دجال ب يجاني ك ليحضور صلى الندعلية وسلم نة تجوير فرمايا ب

والسلام .... عبداللد

#### جواب

اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ذعاق اور وظا کف کے الفاظ پر قور کریں تو معلوم ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُمت کوان دُعاوَں کی تلقین کی ہے جن میں خاص روصانی اور تکوین بن علی حصور میں اللہ علیہ وسلم نے اُمت کوان دُعاوَں کی تلقین کی ہے جن میں خاص روصانی اور تکوین بن اللہ علیہ میں کہتے اللہ تا ہیں ہی بچھرا کہ مت کو صرف دُعا کی تعلیم نہیں دی ہے بلکہ دُعا دُن کے ساتھ ساتھ مال کی اللہ علیہ بھی کی ہے۔ مثلاً : حصرت ابوا مامرضی اللہ عند نے حضور صلی اللہ علیہ و ملم کو شکایت کی کہ " ...... البت یہ میں کی ہے۔ مثلاً : حصرت ابوا مامرضی اللہ عند نے حضور صلی اللہ علیہ و ملم کو شکایت کی کہ " ..... شہوا عت ، ہمت اور سخاوت کی تعلیم بھی ہی ۔ الصم انی امود بہ من الھم والحم والح

ایمان کی حفاظت کے لیے جب امتحاب کہف یا اصحاب تو رابوڑ اکا جذبہ بھی ہواور اللہ تعالیٰ ہے مدو کی درخواست بھی تو پھران شاء اللہ د جالی تو تو س کا مقابلہ آسان ہوگا۔

#### 1

#### حرمین میں مخصوص علامات

محترّ م مفتی صاحب السلام پلیکم ورحمہۃ التد

الغد تعالی نے احتر کواس سال جج کا فریشہ ادا کرنے کی تو فیق عطا فر مائی۔ وُعا فرما کیں اللہ میرے میت تمام مسلمانوں کا جج تول فرمائے ادر بار بارح مین کی زیارت نصیب فرمائے۔

ج کے باہر کت سفر کے دوران ایک اہم چیز کی طرف اللہ تعالی نے تا چیز کی توجہ مبذول کے اجد کی توجہ مبذول کروائی۔ وہ بیک بولیس ،شہری دفاع اور فائر ہر گیٹر کے تمام اہلکاروں کی وردیوں اور وفاتر پر دچائی شائات ( عکون ، اکلوتی آئکھ اور شیطانی تاجی ) تمایاں طور پر واضح تھے۔ یہاں تک کہ شنی میں شہری دفاع کے وفتر میں جو قالین بیچے ہوئے تھے، ان پر مجی دجائی تکون بنی ہوئی تھی۔ اس کے طاوہ تمام میڈیکل اسٹورز پرسانے کا نشان بناہوا تھا۔

پہلے پیفنٹ احتر کے ہاتھ میر ٹیوی معلی اللہ علیہ دسلم کے ساتھ گی ہوئی نمائش میں لکے جو
آپ کی خدمت میں ارسال ہیں۔ پولیس کے کارکن اور شہری دفاع کے لوگ اپنے فرائض حرم مکد
اور حرم مدینہ کے علاوہ مشاعر (منی، مزدلف عرفات) میں بھی سرانجام دے رہے تھے تو دجالی
نشانات تمام حرمین میں ان کے ساتھ ساتھ گردش کررہے تھے جو کہ ایک نہایت ہی تشویش ناک
بات ہے۔ بینشانات آپ شہری دفاع کی ویب سائٹ (www.998.gov.sa) اور ٹریقک
سنٹرول کی ویب سائٹ (www.saher.gov.sa) کو تیں سائٹ ویسسائٹ ہیں۔

اس کے علاوہ گاڑیوں کی نمبر پلیٹ پر بھی دجائی تکون بنی ہوئی تھی۔ وُعا فرما کمیں اللہ رب العزت جھے میرے فائدان اور تمام سلمانوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اورا گرمیری زندگ میں حضرت مہدی کا خروج ہوتو اس میں شامل ہونے کی تو فیق دسے آمین والسلام....عثان احمد

#### - يال(ن)

حواب

ان علامات فروائے سے اس الآب میں تعلیم کی ہے۔ اللہ الرب المشافات عامة اسلمین کی بیداری و جائی ملامات کو مناتے ، حربین شریقین کو ان سے تھوظ بنائے اور رحماتی شمار وعلامات کو چھیلائے کا ذرایع ہینے۔

#### (B) 💬

## شكوه نبين شكريي!

مینه مدمنتی صاحب سرمهمینه و زنده ایند

ان سائے انہی فی سعادت کی ہم کی ہے کہ آپ سے شرق خطاب سے ہم وہ رجوہ وہ وں۔ ہندو نے بت ہی میں وہ شن اوراجیوتی تح رکا بغور مطالعہ کیا۔ ایک نامانوس اور فیر شہور ہدا ہم تاشیل حتم نے منوان والپ نے امت کے ذائوں کے قریب سے قریب ترالائے کی ایک مشعور اور ان تخلیم ان نے اس میں جس قدر حوصلا افرائی کی جائے دو دیکھ ٹارٹ ہوگی۔ اس چید واور جستی تن میں ہور وجس سے می دیشتہ معمومات سے آپ نے بیاسی کی قربائی ہے دو بقد ہونے اس بارے میں دو درجس سے

> ب بہتی کہ فوب سے ہے خوب ترکہاں اب، بھتے میں خمیر تی ہے جا کرنظر کہاں

(1) نفر به زنیل ۵ مصداق:

مع معد من اچی تاب او جال کون ب؟ المحصول 197 می المحدود المحدون المستنب کا با المحدون المستنب که المحدون المستنب که المحدود ال

#### ديال:

وصف اس میں کمیس تیمن ملا کدوہ تھے وغیرہ سجا کرظا ہر ہوگا اور بے ساخت ناظر سے مندے یہ فطع گا: \*\* جان انند! واقعی مبدی کا خلبور قریب بر ہے کیونکہ کینیزین تین تکڑ اگر ٹیل ظاہر ہو چکا ہے۔ '

ائر آن محترم کے پاس اس کا حوالہ موجود بولو براہ تعاون اس ہے آگا وفر مائیس اور 'الفقن'' بیس پردایت حضرت کھپ رشنی اللہ عندسے مردی ہے جس کی سند مرنو رائیس ، بیات اپنی انگلہ سلم ہے کہ محانی کی غیر مدرک یالقیاس بات حدیث رسول سے تھم بیس ہے لیکن ناقل سے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو واضح کرے کہ بیاٹر صحابی ہے۔

(2) کیااصحاب کہف دوبارہ زندہ ہوں گے؟

سیدنا حضرت میسی مل نیمناعلیه الصلوق والسلام کے زول کے بعدان کی معاون شخصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے '' امام ابوع بدائند القرطی' نے اپنی سند کے ساتھ' بحدین کعب القرطیٰ' کے حوالے سے امحاب کہف کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ ود بارہ زندہ ہول کے اور حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے ساتھ رج کریں کے انہوں نے بید بات قورات وانچیل کے حوالے نقل کی ہے۔

(التذكر وللهام قرطبي متاريخ ابن كثير اح: 8 ص: 130)

ای سلط عیں بیاستفدار کرتا ہے کیا" لاتصد خدوا احمل ال کتاب ولا تکذبوہ " کے تحت گئی طور پراس بات کو مان کا است بھی چیش خدمت ہے کہ حضرت عیدی میں اسلام کے تبعین میں ہے بعض حضرت عرفاروق رضی الند عندے ذبان خلافت کہ صوبود تھے اور" تصلد بن معاویہ" ہے ان کی ملاقات فابت ہے جس میں انہوں نے اپنا نام " زرنب بن بر تمال" تلا یا اور کہا حضرت عیدی علیہ السلام نے میرے لیے دُعا کی تھی کدان کے آسان کے تاران ہوئے تک باقی رہوں۔ اس واقعے کی خبر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله عند کو دی گئی تو الله عند کردی ہے کہ حضرت میں مربئی کردی ہے کہ حضرت میں مربئی کے تو میں مربئی کے تاریخ کا دی گران کے کا در سے کے تعمل وہی عراق کے کا در الله صلی الله علیہ وہی عراق کے کا در کے تھے۔

(عبرت كاسابان،أرد وترجمه التذكر وللامام قرطين عن 234 مازمولانا ذاكثر صبيب الشوقار شهيد) (3) د جال 1 كي احاديث كي تخريخ

مؤدباند كرارش بآيده الميايش يسحواله جات كى ترج موجائ توعظيم كاوش بحى موكى اور

#### <u> الحال (3)</u>

اہل ذوق کے لیے باعث مہولت بھی۔

(4) د جال س جنس تعلق رکھتا ہے؟

آپ نے وجال کی حقیقت کو بیان کرئے ہوئے رقم فرایا ہے: "بیتو سیدهی سادی بات ہوئی کدوجال جنائی قوتوں کا حال ایک نیم اندانی ، نیم جناتی حتم کی آن مائٹی مخلوق ہے۔ " (ص: 147)

اس منتمن شن مزید تانبید کے طور پرا کیے حوالہ چش خدمت ہے: "علا مدجمہ بن رسول البرز فی السیدی میں مزید تازید کے ساتھ السیدی تاہرہ طبع السیدی کا مراح طبع کا مراح طبع کی معرک الآرا کرا ہے ان الشاعة لا شراط الساعة " ص 217 وادا لحدیث قاہرہ طبع 2002 میں کھا ہے: "و کانت الشیاطین تعمل لله العجائی، خصیسه سلیمان النبی علیه السلام، و لقبه العسید ."

اس سے بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ د جال واقعی جن اور انسان کی مخلوط جنس ہے۔اس سے وجال کی جنس کے ساتھ مساتھ اس کا زبانہ مجمع واضح ہوتا ہے۔

(5)2012مين كيا موكا؟

آپ نے اپنی کمآب میں ظفی طور پر قررات کے حوالے سے اسرائیل کے خاتمہ یا خاتے کے
آغاز کا سال 2012 ، لکھا ہے۔ آپ کی بات ظن اور قیاس کی حد تک بھتے اور درست ہے، لیکن موام
اس بارے میں 2012 ، کو میکن طور پر مراد لے رہے ہیں۔ اگر چہ آپ نے اپنے قار کین کو بار بار
قوید دلائی ہے کہ یہ بات ظفی ہے جسی ٹیس لیکن 2012 ، کے نام پر انگلش للم (جس میں اس سال
عالمی جگ اور دنیا کا اختیام دکھایا گیا ہے ) منظر عام پر آئے کے بعد مشکل میں اضافہ ہوگیا ہے۔
نوجوان بار بار آپ کی کمآب کا حوالہ دیتے ہیں۔ بندہ اس سلسلہ میں عرض گزار ہے کہ آپ اگر اس
باہت مزید کہ تو قرم اویں گئے ہے مواجو جل پڑی ہے ، دہ سی حست اختیار کر لے گے۔

(6) مدارس مین ' وجالیات ' کی تدریس:

آخریس آپ کی وساطت ہے اہل مداری ہے التماس ہے کد دجالیات کے موضوع کونعماب کا حصد بناکر معلم ومؤ دب کے حوالے کیا جاتا جا ہے کہ دو با قاعدہ قدریس کے اسلوب میں طلب کو پڑھائے تاکہ دو جال جیسے عظیم فتنہ ہے امت کو کمل آگائی صاصل ہو۔ بندہ اس بابت ایک تارید بھی

#### وسيال (3)

ر کھتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں و حال کے بارے میں ند کورہ طویل حدیث کے بعد امام ابن ماجہ لی بات السمحاربي يـقـول: "ينبـهي أن يدفع هذا البحديث إلى المؤدب؛ ليعلَّمه الصبيان في المُكتّاب. " (سنن ابن ماجه، باب فتنة المدجال، ص: 299، مطبوعاتدي كتب قاله، كراجي) میمشوره امام ابن ماجه کے دادااستاد کاان کے استاد کو تقا۔ آج تو اس کی ضرورت واہمیت بہلے ے کہیں زیادہ ہے۔ اس سلطے میں علماء دائمہ کوخوب تیاری کرنا جا ہے تا کہ وہ عوام الناس کو پوری طرح باخبر کر تکیس۔ جتنا بیفتنہ عظیم اور شدید ہے، اُمت بالنصوص علماء دائمہ اس کے مذکرے اور تياري سے استے بي غافل ہيں \_منداحد ش ركورايك حديث من ب: "عن صعب بن حثامة قبال: قبال رسبول الله صلى الله عليه وسلم: "لايخرج الدحال حتى يذهل الناس عن ذكره، حتى تشرك الأثمة ذكره على المنابر. " بنده في إلى باط كي بقدرات مدرمين با قاعدہ د جالیات کو مردھانا شروع کردیا ہے اور مسجد میں جعد کے خطب میں دجال کا تذکرہ بھی یا قاعدگی ہے کرتا ہے۔نو جوانوں کو خاص طور پر اس سلسلے میں سرفہرست رکھا ہے۔ آپ ہے وعاول كاطلب كارجول - "تعاونوا على البر والتقوى" كي تحت چند يربط باتيل كرنيك جبارت کی ہے۔اگر مزاج برگراں گزرین قربندہ معافی کا خوامتگارہ۔

والسلام .... مجمد مسعود ، فيصل آباو

#### جواب:

وعليكم السلام ورحمة الندو بركاندا

یاد آوری اور عزت افزائی کاشکرید احترکسی ایتھ سوال یاملی بحث مباحث کاول سے خیر مقدم کرتا اور اس پرشکرگز ارد بتا ہے اور اسے شکو دہیں، شکر سے کا موقع مجھتا ہے۔ آل جناب کے سوالا سے کے جوابات بیش خدمت ہیں۔

(1) ان سطورکوسیاق وسباق کے ساتھ بغورمطالعے کی ضرورت ہے۔ بیعبارت راقم کی ٹیس۔ نداس کی تطبیق مراد بندہ کی متعین کردہ ہے۔ بیدوالدد کتو رامین جمال الدین کی کمان برمجدون کے

#### الخال (3)

تر جے سے بعینہ لیا گیا ہے اور یہ ان بارہ حوالہ جات میں سے پہلا حوالہ ہے جوراقم نے بلاک تابید وتر وید سے مخص اس لیفقل کے کہ امت مسلمہ سے دعا استقبل قریب کوئس نظرے دیکھتے ہیں؟ ان کے شروع میں تصریح ہے کہ بیتمام حوالہ جات باہتجر اُنقل کیے جارہے ہیں۔ جبال تک رح، ڈ مائز کو ننگڑ ااور بیسا کھیوں کے سبارے چلنے والا کہا گیا ہے، یہ دکتو رامین کا بنامشاہرہ ہے کہ میں نے اے افغانستان کے خلاف جنگ کا اعلان کرنے سے لیے آتے ہوئے دیکھا ممکن ہے کہ اس دقت اس کا یاؤں موج کا شکار مواور عارضی طور پر جیسا کھیوں کا سہارا لینے پر مجبور ہو۔ تماب اُنفتن کے الفاظ یہ ين "لم يظهر الكندى في شارة حسنة" الكاترجم يروفيسرخورشيداحدث يول كيام: " كار لَنَكُرُ اكْمِنْيِذِينِ نُوبِصورت بْنِي لَكَا كَرْظَا هِر جوكاء' شارة' كِمَعَىٰ البياس رائسم حميل" كے ہیں۔اس اعتبار مے خوبصورت بچ کی پرنسبت خوبصورت وردی کا تر جمدزیاد وقریب الالفاظ ہے۔ چ تو فوجی کی وردی کا حصہ ہوتے ہی ہیں۔اس ہے آ مے کی عبارت جس نے آ ب کو خلجان اور تشویش میں جهما كيا: "اور بے ساخت تيرے منہ سے نظر كا ...... "بيد كتورا بين كى ہے ۔ كعب احبارے منقول اثر کا حصینیں۔اس میں دکتورامین نے عربی ادب کے مخصوص اسلوب میں قاری کو مخاطب تصور کر کے بصیغۂ خطاب یہ جملہ لکھا ہے۔آپ وادین کو دیکھیں۔ وہ جہال ختم ہوتے ہیں، صدیث کا ترجمہ و ہیں ختم ہوجاتا ہے۔اس کے بعد دکتو رامین کا تبعرہ ہے۔ جہاں تک حدیث اوراثر کے فرق کولموظ رکھنے کی بات ہے تو بیا حتیاط کرنی جا ہے۔ دکتو رمحترم کی اصل عربی عبارت ہمارے سامنے نہیں، یر دفیسر خورشیداحم کا ترجمہ ہے۔ اب تہیں معلوم کر بیفر دگر اشت مصنف ہے ہو کی ہے یا مترجم ہے۔اللہ تعالی سب کی حسنات قبول فرمائے اور لغزشوں سے درگز رفر مائے۔

2) راقم نے بیر حوالد تو رات والجیل میں خلاش کیا، نہیں ملائٹ ہے کو یا کسی اور صاحب کو بید عبارت مطلق فر با کراحسان فر با کس ۔ شرق طور پر رکا وٹ سے آپ کے ذہن میں کیا خدشہ بیٹ بیان فر با نمیں تو غور کیا جائے گا۔

. (3) الله كِفشل اوراس كي توفيق يه وجال الله كي تخ تنج احاديث ومراجعت كاكام كمل بوچكا بـ يند بمنول عين اس كاجوزيا ايديش آئي كان عن الن شامالله بياضا في جات موجود بول مي

#### دحال(3)

(4) حضرت سلیمان علیه الصلوٰ ة والسلام كوالله تعالى ني بيفضيلت عطا كي تحى كه ده انسان اور جنات سے بیک وقت کام لیتے تھے۔ان کے زمانے میں انسان اور جنات کا جیباا ختاا ما تھا، ویسا تاريخ انساني ميس ند يهليه مواب نديعد ميس موگا-اس كي كدهفرت سليمان عليدالسلام كوي بيا ميازي قدرت اورفضیلت دی گئ تھی اور چونکه انہوں نے دُ عاماً گئ تھی کہ ان کے بعد کسی کونہ مطبر تو ان کے بعد كوئى اس مر بيج تك نه پنجايه واح حضورياك صلى الله عليه وسلم كے بيكن آپ صلى الله عليه وسلم تو الله عا اس كا ظهمارتبيس فمرمات يتص البذاانسانول وجنات كالختلاط دورسليماني كاغاصه بيد يذكوره حوالي کے مطابق اس دور میں ایک جدیہ انسان برعاشق ہوگئی اور خاک وآتش کے ملاپ ہے اس فقنے نے جنم لیا جوانسانیت کے لیے عظیم ترین اہٹا کا سبب ہے گا۔ لیکن بیا یک قول ہے۔ دوسرا قول ہے ہے کہ د جال كى بيدائش معزت نوح عليه السلام ي يبلي بوئى يتجمى تو عديث شريف من آتا ي كم معزت نوح عليه السلام اوران كے بعد آنے والے انبيائے كرام انى امتول كوس فتنے كم مفرات سے آگاہ كرتے رہے\_اگر د جال ان كے دور ميں زنده موجود نہ تھا تواس كے خروح كا امكان ہى نہ تھا، جمراس سے ڈرانے کا کیا مطلب ہوگا؟ ایک اور حدیث ش بھی اس طرف اشارہ ملا بے۔مزید تقصیل ای كتاب ميں يُر اسرارعلامات ميں سے تيسرى علامت " حكون "كے ذيل مِس ملاحظ كى جاسكتى ہے۔

(5) اس سوال کے جواب سے سیلے تین اصولی با تیں مجھ لیں:

1 -غیب کا بیتین علم صرف الله تعالیٰ کی ذات عالی کو ہے۔ قیامت اور علامات قیامت امور غیبیی ہے ہیں۔ان کے بارے میں کوئی قطعی وموئی ٹیس کیا جاسکتا بطن ادرقیاس کی بنیاد پر تخییند ك اس كے سوفيعد ورست مونے يراصراركيا جائے۔

2 - يخمينه اس عاجزين كالكايا بوائيس بسعودي عرب يحمشهور عالم ڈ اكثر عبدار حمٰن سفرالحوالی نے وہی معركة الآ را كتاب "روز غضب: زوال اسرائيل يرانبياء كى بشارتيس، توراتى محيفوں كى ا بی شہادت ' کا بوراایک باب اس کے لیے مخص کیا ہے اور 2012 مکا صاب ان کا لگایا ہوا ہے۔ ووكاب كية خرى ورات على كيت الد

#### ميال(ك)

الب اس بناپراس دورمصیب کا اختیا میا دورمصیب کا اختیا میا در درمصیب کا اختیا میا تر از (سن 1967 - 45 )

- 2012 و بنیا ہے، مینی من دو جزار بارہ بیسوی برجری کیا ظامی ۱۳۸۵ - ۳۵ - ۱۳۳۳ اجری اس کی تقد کی جم امید کر مکتے ہیں۔ مگر وثوق ہے ہرگز شیس کمیں گے، الاب کہ وقائع ہیں اس کی تقد کی بوجائے ۔ تاہم میسائی بنیاد پرست اگر بھر سے ساتھ شرط بدنا چاہیں جس طرت کر ڈیٹل نے ابو بھر صدیق دشی اللہ عند کے ساتھ دوم کی فتح کی باہت با ندمی تھی تو کی اوئی ترین شک کے بغیر ہم کہ سکتے ہیں کدوہ ہم ہے شرور شرط بارجا کیل گئی میں گئی تاہم کوئی خاص میں یا وقت بتانے کے بابند جس کردہ ہم کوئی خاص میں یا وقت بتانے کے بابند جس کردہ میں کے 205 - 206 )

اس کتاب کا ایک اردوتر جمد رمنی الدین سید نے اور دوسرا حامد کمال الدین نے کیا ہے اور بیا عام ل جاتی ہے۔

3 - اگر کسی کو معلم ہوجائے کہ ستعقبل جی اسلام اور انسانیت کے دیمن پچھ کرنے جارے ہیں تو اس کا مطلب ہرگزینیس ہوتا جاہے کہ دو ہاتھ پر ہاتھ دھرکے آسان کی طرف مندا تھا کے بیشارہ جائے۔ کیا یہ چیزا سے ان فتوں ہے بیاعتی ہے جو عالمگیر ہوں مے؟ برگرنہیں! ہمیں توب وصيت كى كى ب كمتم على سدكوكى يوده لكاف جاربا بواورتيامت كاصور بموعك ديا جائة بحى وه اس بود ، كولكا بي ذا لياس كا مطلب بي بواكد آخرز ماند كفتول يا علامات قيامت براس كتاني الملط سے أيل يراستقامت اور باطل كے خلاف مزاحت كاسبق لينا عاسي يتظم كارك بجائے تعطیل کاراور بلند حوصلگی کے بجائے ماہوی کا شکار ہوتا انتہائی ہے تد ہیری اور کم فہنی ہوگی۔ لبذا نوجوانو ل کوان فتنول کے خلاف کمر کس کٹنی جا ہے تا کدروز قیامت سرخرو ہونکیس اور فتنوں ئے اس دور میں سرخرو ہوئے کا ایک ہی طریقہ ہے جو ہماری اس یکار کے ' خلاصۃ الخلاصہ'' کے طور مِ الَّكِ بِينَ إِذِهِ مِرتِهِ بِيانَ كَياجِاجِكا بِينَ فَتَوْلِ بِي بِينَا يَانَ كَ طَلَافُ مِرَاحِت كُرِمَا جو اخلام وایٹار بھتوی اور جباد فی سبیل اللہ ہی ئے ڈریعے ممکن ہے۔ وجالیات مرکموں کئی کتابوں اور 2012 م كيردوالي معتاموة وم زوانا أيون في يثي كونيون كالمقصد صرف التاسية انسان عال ك ام كو بيجائه اورزند كى بيتنى سائسين باتى روى بين الله كورانسى كريف مين لكائه اوراس حيات <u>منيالي (3)</u>

فنی سے بقید ان اللہ سے معمول سے طاق سے وزیر وہ الر کر اور سے داس مے علاوہ کوئی اور وطاب

اب آپ اباداب ليطرف آيين

یہ نیز بختی تی ج۔ قیامت کی طرن طامات قیامت بین مجی انشدر بالعزت نے اپی صکب بالغ سنت میں مجی انشدر بالعزت نے اپی صکب بالغ سنت میں مجا نے اس مجوالے سے بیٹی پیش کوئی کا دعوی برگز برگزشیں کیا جا سکتا۔

مونیف کی بات یہ ب کے مغرب کا میڈیا جس سے متعلق سب جائے ہیں کہ نسل انسانی کے ایک مختصوص کردہ ہے تا کی سے دورہ و اتی شدت سے اس چیز کویٹی یا قریب بیٹین بتا نے کا پروپیشاند اس کے ایک سین مجارب کی میں اور وہ اسٹے کا پروپیشاند کی برجیا کی ایک ہے۔ اس موضوع سے اسے غافل واقعلق کیوں ہیں اور وہ اسٹے کہ جوش کر بہت کی کر بیٹین کی ہے ہم اس موضوع سے اسے غافل واقعلق کیوں ہیں اور وہ اسٹے کہ جوش کی بیٹین کی ہے۔ اسٹے دورایک علامت جمیائے ہوئے ہے۔

#### ميال(ئ)

(6) صرف دجال بي نيين،" الفتن" كالإراموضوع توجه يرهايا جانا جاييد، وورة حديث ين جب محاح سته سيخ "كتاب الفتن" بيزهائي جائة تومعاصر پرفتن دورك نقاضول كولمح ظر كهته جوئة مكنه صد تک تنصیل وشری کے ساتھ تادیل معبول کی صدود میں رہتے ہوئے ان فتنوں کی عصری تطبیق بی مختلو کی جائے اور عصر حاضر کو حدیث شریف کی روثنی میں بر کھا اور سمجھا یا جائے۔ کتاب وسنت میں بیان کر رو پختف چزي اسين اندرخاص تا فيركمتي مين فتن كي احاديث رجوع الى الله، آخرت كي يادادر موت كي فكر بيدا كرا میں جوتا ٹیرر کھتی ہیں، وہ حتاج بیان نہیں۔اس لیے بیاصلاحی وعوت کے حوالے ہے وعوت بیلنج کا بہترین وسلدين- أكر الل علم يرفريف فسنباليل محرة عائبات كشوقين ان يزهم عن نام نهاد جفادري مقكر میدان ش آ جا کی مے اورایی افراط وقع بط (افراتفری شایدای سے ماخوذ ہے) بچاکیں سے کیوگ فتنے کو سامنے: کھ کر بھی اندھرے میں ٹاکٹ ٹو ٹیال مارتے رہیں مجے۔مبتدی یا متوسط طلب کے لیے افتن "کی عالیس عالیس احادیث کا مجوعه تیار کر کے یاد کرانا جا ہے۔حضرت سے علیہ السلام، حضرت مبدی رضی اللہ عنه اورد جال کے بارے میں جالیس متندا حادیث کا مجموعہ می مفید رہے گا۔ ایسا مجموعہ ان شا والقد ز مرغور بـــــ وبال ١٠٠ كى سوت زياد واحاديث كم ازكم درجة حسن كى احاديث يس ان ي حاليس احاديث منتخب َر ئے بھی یاد کی جاسکتی تیں۔ نیز د جال ا کی تخز تئے کے بعد د جال ۱۱ شائع ہو چکل ہے، و حال ۱۱۱ المدينة آپ ئے باتھوں میں ہے۔ بیای سلسلے کی عاجزان کاوشیں میں جن کی متبولیت و تافیت. استدران ت حفاظت اورطر في اكابر يت مسك ك ليتمام قارئين سود ماؤس كي درخواست ب

#### ونيال(3)

### این جی اوز اور ڈیٹاانفار میشن

السلام عليكم ورحمة الثد

میں آپ کی تحریریں با قاعدگ سے پر حتا ہوں۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے نام ا كيك جملا كلها مقاراس ميس آب كي كتاب'' وجال'' كے ايك موضوع'' ڈیٹا انفارمیشن' یا'' ڈیٹا کھیکٹن ' کے حوالے ہے کچھتر کر کیا تھا، مگر معلوم نیس محکہ ڈاک کی کارکردگی کی نذر ہوگیا۔ میں كافى عرصے سے بےروز كارتفااوراب بھى موں كى بھى ادار سے بيں اگرچھونى موئى نوكرى ال جائے تو کرلیتا ہوں۔ اچھی برائیویٹ اور سرکاری ملازمت کے لیے ہر جگہ رشوت، سفادش اور اقر با بروری چل رہی ہے۔ میں ملازمت کا کوئی بھی اشتہار دیکھ کراس پر درخواست دے دیتا ہوں۔ای طرح ججھے ایک این جی اویس ملازمت ل گئ تھی جس کے پاس' 'یوایس ایڈ' ' کا ٹھیکہ تھا۔اس کا کام تھا مانسمرہ کے مخصوص علاقوں ہے ڈیٹا جمع کرنا۔مثلاً:اسکول، یانی کی فراہمی کی حک، مرد کوں اور گاؤں کا ایک تممل نقشہ بنانا تھا۔ اس وقت تو مجھےمعلوم نہ تھا مگرمفتی صاحب کی س ہے ہے ہے تا چلا۔ بیکا م مرف ایک مہینے کا تھا اور وہ گا دُن کا سروے کیا گیا تھا، وہ زیاده تر دیجی ماحول کیمحال تتے۔ جناب منتی صاحب بی ان دجانی سازشوں ہے اُمت مسلمہ خصوصا ابل پاکتان کو بتاکر آگاہ کرکے بچاسکتے ہیں۔ سینظیس صرف ڈیٹا جمع کرکے اے " بوايس ايد" كودي بين اور پر يدمعلومات وجالي قوتول ك باته لك جاتي بين يرك يجهدا تفاق ے اس Booklet کے تین صفحات ل محت میں جو میں آپ کو ارسال کر رہا ہوں۔ ان کو طاحظہ مے ہے آپ انداز و لگا مجت میں کہ حارے ملک میں الداد کے نام پر کیا مور ہاہے؟ بیای می او و نا ابا السروي على اى " و عالكيش" كاكام كروى بي بروفعه تااساف ركعا جاتا ب ا مید ب میر ساال اوراس سے سلے عطی وجدے مطرت مفتی صاحب سے مزید معلومات ملیس

#### وح<sup>ال</sup> (3)

گی اورائی موشوع پر بهاری را بنمائی فرماسیس عے۔

دالسلام .... جحد رضوان ، مانسهره

#### جواب:

یا کستانی معاشرے کے مختلف پہلوؤں ہے واقفیت حاصل کرنے اوران معلومات کو تھنگ ٹینکس کے حوالے کر کے ان پر مختلف تجزیاتی رپورٹیس تیار کرنے اوران کی بنیاد پرمؤثر منصوبے بنا کرہم پر مسلط کرنے کاعمل صلع مانسمرہ کے دورا فیادہ گاؤں میں ہی نہیں، ملک بھرمیں جاری ہے۔ ہسپتالوں سے لے کراسکولول تک اور سجد میں جانے والوں یا مدارس کوعطید دیے والول سے لے کر یارکول میں ورختوں کے بنچےمنڈ لی جماکر بیٹھنے والے جوار یوں اور نشئیوں تک ہرتھم کی نقسیات اور سوچوں کا زُرح معلوم کرنے کے لیے این جی اوز کی تکرانی میں غیر مکی سرمائے کے بل ہوتے پرڈیٹا جمع کیا جارہا ہے۔ مخلف سوالنا مے سیمینارز ، ورکشالیس اس مقصد کے لیے کیے جار ہے جی کہ بلجیم کے دارالحکومت '' برسلز' 'میں قائم ڈیٹاانفارمیشن کے عالمی مرکز کوو قبع بنایا جائے اورمسلم وغیرمسلم کی تفریق کیے بغیر کرؤ ارض کے باسیوں کوایے بس میں لانے کی تدبیر کی جائے۔سندھ کے پسماندہ دیبات ہوں یاسرحد و پنجاب کے قصبات ، د جالی تو توں کے نمایندے منڈ لاتے چمر ہے ہیں اور ہمارا کیا چھا'' سیانوں'' تک پہنچا کران سے بدایات ترتیب ولوار ہے ہیں۔اب بنیادی طور پر بد ماری حکومت کی ذ مدداری ے كدوواس كا نوٹس لے۔ ہمارے بچوں كا خون لے لے كركيوں ان برتج بات كيے جارہے ہيں؟ لین حکومت ایسا کر لیتی تو بھررونا ہی کس چیز کا تھا؟اس نے تو ایسا کرنائیں۔اس کی ترجیحات میں بہت کچھ کرنے کے کام ابھی تھنے بھیل ہیں۔ محت وطن جماعتوں بنظیموں کودوسر بے تو می مسائل کی طرح اس برتوجدد في جائي كديم كمى كر ليتخد مثق نبيس-بمكى كر لياتم رزنابت مول ورند ہماری جزوں تک فتر کرحقائق ونفسیات ہے واقفیت حاصل کر نیوالی بیسنڈیاں ہمارے معاشرے كوهن كي طرح ميات جائيس كى اورجمين خربوت وحد بهت دير دوچكى موك.

#### مجال دي

## ہندسوں کا فرق اور 2012ء کا مطلب

السلام عليكم ورحمة الله

حضرت مفتی ابولمبا به صاحب کی شهرهٔ آفاق اور متبول عام کتاب '' دجال'' کی ایک عبارت کے بارے میں بخت تذبذ ب کاشکار ہوں۔ برائے کرم وضاحت فرما کر مفکور فرما ئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کوجڑائے ٹیم عطافر مائے۔ آبین

'' د جال'' کتاب کا د و نسخہ جو''مکتہۃ الفلاح'' کرا ہی سے چھپاہے، اس میں لکھاہے:''اس کے بعد ایک بزار د د سو 90 دن یاتی رہ جا تیں گے۔میارک ہیں دولوگ جوایک بزار 3 سو 35 کے اختتا م تک تختی جا کیں گے،لیکن (اے دانیال) تم اپنا کام دنیا کے اختیام تک کرتے رہو چمہیں آرام دیا جائےگا۔'' ( تورات بھی: 847 ،ب: 12 میں تا 3-81)

یکی عمیارت ''مکتبۃ السعید'' کراچی سے چھپنے والے نشخ میں بچھ یوں ہے:''اس کے بعد ایک بڑار 2 سو 90 دن باتی رہ جائیں گے۔مبارک ہیں وہ لوگ جوایک ہزار 2 سو 35 کے اختیام تک بچٹے جائیں گے۔''

(i) ان دونول عبارتوں میں تضاد ہے۔ پہلی شن 1335 ہے دوسری شن 1235 ہے۔ ( i i ) دونول شنول میں اس عبارت کے بعد اعداد کیچھ بین لکھے ہوئے ہیں: "45 = 1235 - 1290" ہے اعداد دوسرے شنے کے مطابق ہیں، مگر اس صورت میں جواب 45 نہیں آتا، بلکہ "55" آتا ہے۔ براہ کرم سیج عبارت اور 2012ء کے میچ مطلب کی نشاعدی فرماد بیچے انٹر تعالی آپ کا حالی و ناصر ہو۔ آئین

والسلام .....عبدالرحمن ،اسلام آباد

4 10 4 4

جواب:

سپ کے علاوہ اور بہت ہے المباہ یف السام لی طرف توجہ ولا تی مہلی عبارت درست ہے۔ ووسری عبارت میں امداد تاط لمیوز او کئے میں۔ اسل میں ایول لکھنے چا ہے تھے:"1290-1335"اس صورت میں جواب 45 ی آتا ہے۔ د جال ا کانیا ایڈیشن احادیث کی تخریج کے ساتھ شائع ہور ہاہیں۔اس میں بیھیج کردی گئی ہے۔ نیز می<sup>بھی</sup> وضاحت کردی گئی ہے کہ 2012ء کا سال نہ دجال کے خروج کا ہے نہ اسرائیل ككلية خاتےكا، بات اتى بے كەس سال.... بمكة طور بر.... د جالى قوتىس اوران كے آلهٔ کارونیا میں کوئی بڑا فتنہ (مثلاً عالمی جنگ،مصنوی زلزلہ، کا تنات کی تسخیر کے لیے كي محكة سائنسي تجربات كے نتيج من طوفان، سلاب اور غيرمعمولي موى تغيرات وغیرہ) اس نظریے کے تحت بریا کریں مے کہ جب تک ابیا کوئی عالمی حادثہ نہیں ہوتا اس وفت تک مسیائے منتظر ( دجال ا کبر) کا خروج ممکن نبیں ہوگا۔ ایا کوئی بھی حادثه....ان کے زعم کے مطابق .... برائی کی قوتوں کے سرٹیل ،ملعون اعظم ، دحال ا كبركوخروج برمجبوركردے كا اور چونكه اس كےخروج كے بغيراب معامله.... مجابدين كي قربانیوں کی بدولت .... و جالی تو توں کے ہاتھ سے نکلا جار ہاہے، اس لیے وہ الی کسی بھی کارروائی جاہے وہ (خدانخواستہ) سجدافعیٰ کے انہدام کی شکل میں کیوں نہ ہو، ك لي ب تاب إلى مسيحات مقيد (الدجال الأعظم) كروح كا ونت قريب لانے کے لیے یہ دجالی قوتنی اپنی راہ میں مزاحم نہتے فلسطینی مسلمانوں کے خلاف وحشانہ یا گل بن کا مظاہرہ کررہی ہیں میجداتصیٰ کے پیچے سرتھیں کھود نا منمازیوں کونماز ہے روکنا، اسرائیلی فوجیوں کا جوتوں سمیت معجد میں تھس جانا اور پرامن نمازیوں کا عاصره كرلينا، جنوني يهوديون كالبيكل سليماني كاستك بنياد ركھنے كى كوشش كرنا.... بيد سب د جال کے خروج کے متعلق ای یہودی فلفے کا شاخسانہ ہے جواویر ذکر ہوا۔اس ک ہے۔ پیم تفصیل'2012ء میں کیا ہوگا؟'' کے عنوان سے تحریر کیے گئے ایک جوار اور' لارڈ

#### <u>انیال (3)</u>

سے تینت کی بنیاد' نامی مضمون میں ای کتاب میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ اس صورتحال کے مقابلہ کے لیے مسلمانوں کو 2012ء کی بحث میں پڑے بغیر شریعت وسنت کی اتباع، جباد فی سبیل التذک تیاری اور مظلوم فلسطینی وافغان مسلمانوں کی مدد کے لیے پُر عربوجانا چاہیے۔ اس عا بڑ کا 2012ء کے حوالے سے حتی اور آخری پیغام یمی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور مطلب نہ لیا جائے، نہ اس عا بڑ کی طرف منسوب کیا جائے۔

# <sup>, خال (ن)</sup> مصن**ف کی د گیر** کتب

| زير طبع                            | كالم اور مضامين                                     | تحقيقات و تاليفات                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                    | المرا الور                                          |                                    |
| فبم الحديث بخيع وتسبيل معارف كديث  | يو لية نقيم                                         | شرح عقو درسم المفتی (عربی)         |
| آپ برایکے پڑھیں؟                   | حريين كى پيار                                       | آ داپ نتو کی ټو سی                 |
| ستآب الجنر افيه                    | اقصی کے آنسو                                        | تسهيل السراجي                      |
| آثار نبوى ملى لله علية للم خطر عيس | بهانيا عام يكاتك                                    | الاملاء والترقيم (عربي)            |
| جا ند كتعاقب مي                    | عالمي يبودي تنظييس                                  | لكسناسيكي                          |
| نقطے سے کالم تک                    | عظمتوں کی کہائی                                     | رہنمائے ڈطابت                      |
| دروي في (تربيب في دعره)            | امت مسلمہ کے نام                                    | اسلام اورزبيت اولاد (تلخيم وتسهيل) |
|                                    | مرچنگ بوائن                                         | خواتین کادیش علم                   |
|                                    | يستدكيا ہے؟                                         | د حِال: کون مکب مکہاں؟             |
|                                    | عالم اسلام پرامر کی بلغار کیوں؟<br>( ترجمہ وتعارف ) | فارى كا آسان قاعده                 |
|                                    |                                                     | مناه معاف كراني والى نيكيال        |
|                                    |                                                     | وجال ۱۱۴۱۱۰۱                       |

السعيد 0313-9264214

## ونسامت تمام ذی روح تصاویر کے آئکہ، کان، ناک مٹادیے گئے ہیں۔

## دجالی ریاست کے قیام کی دستاویز اور دجالی نشانات



عالمی د جالی ریاست کے قیام کی دستاویز بعثی د صبیو فی پروٹوکولز ایس ۱۹۶۸ میں ۱۹۶۸ میں میں مختلف چھیٹے والا تکمل اردو تر جمہ جو بعد میں مختلف ناموں سے شائع ہوتارہا۔

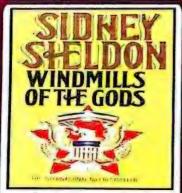

کیا آپ بتا محتے ہیں کہ اس مشہور اگریزی ناول کے سرورق پر دیے گئے آرٹ ورک میں کتنی دجالی علامات کوسمویا گیاہے؟



1870 ، میں کندن سے پرائیویٹ طور پر چھاپا گیا '' د جالی نظام کے کار کنوں کا تربیتی لائٹیٹل'، جس میں زیادہ ترا سطا حات کورڈ ورڈ میں استعمال کی گئی ہیں۔ مصنف ان تمام متعماق احباب کاشکر گزار ہے جن کے تماوین سے اس خفید دستاویز تک رسائی ممکن ہوئی۔

A TEWIS (MASONE PUBLISHERS) LTI



## كياآب بدا سرار علامات كياس مظرعة كاه ين

# وسنهرا تاج اورعجيب الخلقت جانور





















## يرسب شكليس الفاتي بين يامظهم منصوب كاحسيا





















## آپ ظاہر بین ہیں یا حقیقت تک پہنچنا جا ہے ہیں؟











## د جالی علامات پر نظرر کھیے!

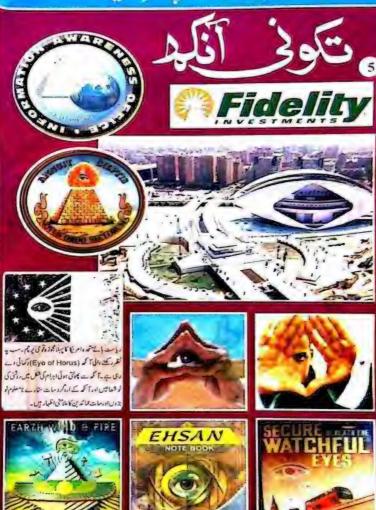

## شیطانی علامات ہے نفرت کیجیے!



World Health Organization





ليست كأي صيدلية





















## شيطانی علامات غيرمحسوس انداز ميس پيسيلاتی جار ہي ہيں!

# و آنشین یاسنهری از دها

















## شيال علامات كالدارك ادر جاني علامت كوفروغ ويجيا









## آ ينده آپ نے كوئى شيطانی علامت ويلھى تو آپ كار دمل كيا ہوكا











"روز تامه برنگ " و جد 18 جون 2010 و گوچند والے ایک اشتباد میں باذل اور اسکول کے تام چون نے باقعوں سے شیطان کے سینگ اندائشوں اشار و منایا دوائے۔ کا ایر ہے کہ بیان سے والمبنی میں دوائے۔ ان کے وائم وقان شرائجی تین دوگا کراس اشار سے چھو کیک چود شیطانی نظر بدور موقعات ہے۔ ان محقولات کواس شار کی شیقت مجھانے اوران سے نیج کی گئیں اندر نے کاسر و رہ سے ہے۔



مغرب میں طریق اشرافی بھی شیطان کی پوجا کرتا اورا چی کامیابی کے لیے شیطان سے مدولیتا ہے۔ شیطانی ماامات وہاں کے ہر طبقہ میں پائی جاتی ہیں۔ امر کی استخابات میں کامیاب دونے والے رشیاسکی امیدوارا پئے ہیئے ک وہاں کے مرطبقہ میں پائی جاتی ہیں۔ میں شیطان کی استخابی انگران کا جواب و سے در ہے ہیں۔

## و جالی اثر ات ہے بچاؤر تمانی اعمال ہی کے ڈریعے ممکن ہے

# و فيل استوائر















## سخيرِ كا ئنات كى نا كام دجالى كوششيس

## منی بگ بینگ تجرب سورج سے 10 لا کھ گنازیادہ حرارت پیدا کرلی گئی مؤٹزرلینڈ کی تجربہ کا مرن میں پردؤن کے بجائے سیسے کے اینز کو آپس میں نکرایا گیا



كا خات كا تكل كا اول بيداكر في كياة قائم تجريكاه، جول تقوير عي مائنس دان كامياب تجرب يرمرت كالعباركدي بي

ا مرقد استان المرقد ال

٠201١ مراسطر 1432 و28 يوري 2011

## ارْطِ شَرْبُولِ كَي سَنَّا وَيِزَاثْ خِطْرِعا أَيْهِ آلِيكِ



and the control of th

A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH

### جب ہے سے اسلام) جھوٹے سے اور " نفرت کی ریاست" کا خاتمہ کریں گے

#### وجالی ریاست کے خاتمے کے مشن کے بعد حضرت عیسی علیدالسلام کا مرقد مبارک



### دجالى رياست كازوال اوررهمانى رياست كاعروج



كياآب جانے كى خواہش ركھتے ہيں؟ دجال كون ہے؟ كيال ہے؟ 26 1 وجال فتنے کی حقیقت کیا ہے؟ اس فقے کے آثار وعلامات کیا کیا ہیں؟ دجال ككارند كون ين؟ س عل مي كام كرد بي إي؟ كائنات كالعظيم فقف بحفي كالياتد برب؟ اورسب سےاہم بیکہ: اس فتن كامقابله كرنے والوں كے ليے جوعظيم اجروواب ہے،اس کےحصول کے لیے ہم کیا کر عة بن؟ اس كتاب ميس آپ كوان سوالات كاجواب ل سكا بجوتمام انسانيت كو الني آف والي إي-.....اور.... كوئى بعيرتيس كمجلدى چيش آجائيس-



اس جلد کے "دونوں گنوں کے درمیان" آپ پڑھکیں گے

🤝 وجالیات پر کتابی سلطے کی ضرورت.....جاندار مقدمه!

وجالی ریاست کے قیام کے لیے ترتیب دی جانے والی خفیداور انو کھی دستاویز بمضمرات واقد امات

وجالى رياست كے مهريان ونامهريان جمنوا، دانسته ونادانسته معاونين

اسرائل كى كهانى، ايك مشرقى كلهارى كى زبانى

اسرائیل کے خفید دورے کی روداد، ایک مغربی صحافی کی جان جو کھوں میں ڈال کر کی گئی دلیرانہ کاوٹن

پراسرارد جالی علامات، دنیا مجریس غیرمحسوں طور پر پھلتے ہوئے شیطانی نشانات: تعارف وتدارک

ج دجال کے تخت کی بنیاد، دجالی ریاست کے خاتمے کی وجو ہات، اردو میں پہلی مرتبہ سرامنے آنے والے تخصوص میمیونی نظریات ک میں جند تعالیٰ سے موجود کا جس کے میں اکثر کر میں کہا کہ مشہور اقوال

د جال سم جنس تے علق رکھتا ہے؟ اس کی پیدائش کب ہوئی؟ دوشہورا توال 2012ءمیں کیا ہوگا؟ حقیقت وافسانہ،غلافہیوں کا ازالہ عمل نہ کہ ترکی عمل

🤝 كتاب كي مندرجات كي تقد يق ك لي تقد يقى تصاوير انقشه جاتى جوت

اس كما بي سليلي كا خاصه: كماب كالصورى اختماميه سوله رَكْمِين صفحوں پر بيميوں ناياب تصاوير ،خوبصورت نقث اور معلوماتي عكس